سير سنخص نقوى

# والفيد









نيشنل بك رئيس ، راناها



## ترقى ارد ولورد كى كتاب

## بماراقديمهماج

وادی بسندھی تہذیب سے کے رمسلمانوں کی آمذیک ہندوستان کی سماجی تاریخ کاجسائزہ

سير سخي حن نقوي



اگست ۱۸۹۲ (ساون۱۸۹۲)

بهلاايدين

© ترتی اُردو بورڈ ۱۹۷۲

قيمت ١٠/٠٠

Original title: HAMARA QADEEM SAMAJ

تقسيمكار

مكنبه جامت مليث جامونگرنی دبی ۱۱ ، دبی ۱۲ ، بمبئ ۱۱ ، علی گراه

ڈاریکرٹنیشنل بکٹرسٹ انڈیا ہے ۸ گرین پارک نی دہل اولے ترفی اردو بواڈر (وزار شِغلیم مکومتِ مند) کے بے بسرل آٹ پس (برو برائٹرزا کمتہ جامولیٹہ) دیا گئے دہلی چیپواکر شایع کیا

## تعارف

میرے دوست اور بڑانے ٹاگر درسیسٹی حن صاحب نقوی نے موہنجوڈار وا ورہڑ پاسے کے کر ترکوں کی آمد تک مہند وستان کے ساج اور کلچر پرکتاب تصنیف کرکے ملک کے اُردوا دب کو زیر بارا حسان کر دیا ہے۔ میں ٹ کرگزار ہوں کہ مجھے اپنے اُردو داں ہموطنوں سے اس کا تعارف

كرانے كاموقع لل دہاہے۔

را کے کا توج می رہا ہے۔

سیکھ نیا دوستان کے مفکر، جیسا کہ سنی حن صاحب نے بجاطور پر کہاہے، تاریخ کو

سیکھنے تھے۔ ایک استثنار جو ہیں ملتا ہے وہ کلہن کی شہور ومعروت واج توثلنی ہے جو تشمیر

سیکھنے تھے۔ ایک استثنار جو ہیں ملتا ہے وہ کلہن کی شہور ومعروت واج توثلنی ہے جو تشمیر

کے حکوان خاندانوں کی تاریخ ہے۔ اس کے با وجو وا دبی توالوں، سکوں، کتوں اور تانبے کی تختیوں
وغیرہ کی بنیا دپر سلاطین کی خاندانی تاریخ کی عمارت کھڑی کرنے کا کانی موقع فراہم ہوگیا ہے۔
سلاطین کی خاندانی تاریخ سے ، بہر حال ، سنی صن صاحب کا تعلق منتی ہے۔ ان کا اس مقصد ایک کتاب کے وار سے میں ان تمام باتوں کو سمو دینا ہے جن کا انکشان جدید تحقیق نے مقصد ایک کتاب کے وار سے میں ان تمام باتوں کو سمو دینا ہے جن کا انکشان جدید تحقیق نے مدی سندوستان کے بارے میں کیا ہے ۔ سینی اہل مہند کا در سن ہن، وہ ساجی طبقات جن ہیں وہ سندی اور ریاست کا نظام ، وہ تو افران میں کے واکفن از پورات جو وہ پ ندر کرتی تھیں ، سندی اور ریاست کا نظام ، وہ تو اور اس کی کلاستی ترقیاں ، عدالتوں جو وہ پ ندکرتی تھیں ، سندی اور کی طویل تاریخ اور اس کی کلاستی ترقیاں ، عدالتوں کا طریقہ کار بندی سے تعلق رکھائی استداد اور شاگرد کا رسند ہے۔ غوض کوئی بہا وجو اہل مہندی ساجی ذندگی سے تعلق رکھائی ، استداد اور شاگرد کا رسند ہے۔ غوض کوئی بہا وجو اہل مہندی ساجی ذندگی سے تعلق رکھتا ہے، ایسائیں بھی دوشنی ڈالی ہے۔ معمولی موضوعات پر میں دوشنی ڈالی ہے۔

ہندوستان نہ صرف اپنے تمدن کے لیے بلکہ اُس اُزادی فکر کے لیے تمام ترتی یافتہ ملکول میں ہمتازرہا ہے جو یہاں کے مفکرین کو ہمیشہ حاصل ہیں ۔ اہمیروٹی نے سے کہا ہے کہ اہم ہندکے مزاح میں مشتبہ تب ہندی یا فی جاتی تھی، نہ حقرت پہندی اور اس لیے یہاں کبی خبہی لو ایس نہیں ہوئیں۔ ہم وہ تحق میں جو توجیح سیحنے کی صلاحیت دکھتا تھا اور اس کے بیرو اپنا پسندیدہ ماستہ اختبار کرنے ہیں اُزاد تحق ۔ قدیم مہندوستان میں کوئی ایک مدرسہ نہیں یا یا جاتا تھا بلکہ بنی نوح انسان کے لیے ہم مدرسہ فکر کی گنجائش تھی۔ سنی حسن صاحب کی تصنیف کی شب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ انحوں نے مذرب اور فلسفیان خیالات کے جبرت انگیز ارتقار کا بڑی احتباط سے جائزہ لیا ہے جونی ویدوں اور اُپ نشدوں فلسفیان خیالات کے جبرت انگیز ارتقار کا بڑی احتباط سے جائزہ لیا ہے جونی ویدوں اور اُپ نشدوں کا مجموعہ اور جبرت کا مجبور سالمانوں کے ایک میں مسلمانوں کے ایک میں مسلمانوں کے دوئن بروٹ سروٹ سے پھلا بھولا اور بروان چڑھا۔

تصوف کے دوئن بروٹ سروٹ سے پھلا بھولا اور بروان چڑھا۔

وضاحت كى بع جواج نايال مير

سخی حن صاحب کی تصنیف طویل محنت اور صبر از ما کاؤش کا نینجہ ہے۔ اُمھوں نے تسام موضوعات پران کے تفاضوں کے مطابق برو قار انداز میں قلم اٹھایا ہے جس میں نہ جا نب داری ہے مہتعقب انھوں نے سنسکرت کی عظیم کتابوں کے موادسے اور ما ہم بین کی جدید ترین تشریحات و توقیعات سے کواحقہ واقفیت حاصل کی ہے۔ میں یا عسوس کے لینے نہیں رہ سکتا کہ البیرون کی عظیم تصنیف کو تسام البند جو بالکل مختلف ما حول میں کھی گئی سخی حن صاحب کی تخلیق کے لیے محرک تابت ہوئ ہے۔ مال کی دور د میں البی کوئ کتا ب اردوادب میں موجود نہیں ہے اور نہ ایک طویل مترت تک اس کے وجود میں آنے کا امکان ہے۔ ان سب لوگوں کو جو منہ دوستان سے اور اُردو سے مجت رکھتے ہیں سخی حسن صاحب کی تصنیف کا خیر مقدم کرنا چاہیے

بدر باغ - علی گڑھ۔ موسط لاروسمبر ۱۹۹۷ء تمهرت

جزانيائي اتزات

کسی ملک کے جغرافیا ئی صالات کا اس کے تہذیب و تمدن اور کلچر پر بہت گہراا تر ہوتا ہے۔
ہندوستان کی سماجی ناریخ کے مطابعے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے مخصوص حالا
کا اس کی سماجی زندگی پر کیا انز پڑا ۔ جغرافیا ئی اعتبار سے ہندوستان تمام دنیا ہیں منفر دجیثیت رکھتا
ہے ۔ ہندوستان ۔ جرمنی ، فرانس اور برطانیہ کی طرح ' و ملک " نہیں ہے ، جن میں ایک قوم ، ایک نیل اور ایک رنگ کے لوگ آبا دہیں ، جو ایک ہی مذہب رکھتے ہیں ، اور ایک ہی زبان لولئے ہیں ؛ بلکو پور کور ایک رنگ کے لوگ آبا دہیں ، ختلف رنگ دنسل کے یورب کی طرح ایک بڑا عظم ہے جس میں مختلف آب و ہوائیں پائی جاتی ہیں ، فتلف رنگ دنسل کے لوگ آبادہیں ، طرز معاشرت ، زبان ، سب ایک دو سرے سے مختلف ہیں ، اور پھر بھی وہ " ایک قوم " ہیں ۔

ارض کی خطاب دیا ہے ، جن کا شار روئے زین کی بہترین صحت گا ہوں میں کیا جاتا ہے۔ ہندوستان منا ظرِ قدرت اور حمن فطرت کی لازوال دولت سے مالا مال ہے۔ اِن تمام جغزافیا ٹی حالات نے اہلِ ہند کے مزاج میں فلسفیاء تفکر، شاعواء جذباتیت اور راہباء تناعت وسادگی بیدا کردی جونیتیج میں عظیم خرمی، علی اوبی اور فنی سرگر میوں کی موجب ہوئی اور اہل ہندنے تمام علوم وفنون کی توسیع و ترقی میں عظیم الشان حصة لیا اور اس میں تمام ونیا سے سبقت لے گئے۔

#### تاریخ کے مقای مافنہ

لیکن یہ بات حرت انگیز ہے کہ اہلِ ہندنے اپن تاریخ کی ترتیب و تدوین میں ہی کوئی دلچیپ 
سہیں لی اور فن تاریخ نولیں کو مہیشہ نظا نداز کیا۔ چنانچہ قدیم ہندوستان کی کوئ کتاب الیی نہیں 
ہے جسے ہم "تاریخ " کہ سکیں ۔ اس کے با وجود کچھ کتا ہیں ہمارے باس ہیں جن کی مدرے تاریخ 
کے عالم ہندوستان کی تاریخ کی ترتیب و تدوین ہیں ایک برطی مدتک کامیاب ہوگئے ہیں ۔ شلاً وید 
اور رزمیہ نظیں ہاری تاریخ کے تاریک دور گی ساجی اور شقافتی زندگی پر اہم روست ڈالتی ہیں!س کے 
علاوہ لا تعداد مذہبی ، علمی ، ادب اور فن کتب ہیں جو اگر چہ تاریخ نہیں ہیں بیک ان میں ایسے بے شمار 
اشارے طبح ہیں جو ہمیں برطے اہم تاریخی نتائج تک بہنچ میں مدد دیتے ہیں۔

صبح معنوں میں مندوستان کی تاریخ مور یہ فہدسے شروع ہوتی ہے حس کے تاریخی شواہم آک پاس باقا عدہ موجود ہیں۔ ان میں کو طیا کی اُد تھ شاہستی سر فہرست ہے۔ یہ ایک عظیم الشان تصنیف اور ہمارا بیشس بہاسر مایہ ہے۔ حالال کہ یہ بھی تاریخ نہیں ہے لیکن اگر یہ کناب ہمارے پاس نہوتی تو ممسیکرد وں سیاسی، ساجی اور تاریخی باتوں کے متعلق بالکل تاریخی میں رہتے۔ اس کے علاوہ اشوک کی لامیں اور کتے اور جِٹالوں اور تانیخی تحقیوں پر کندہ تحریریں ملک کے مختلف مقامات سے مختلف اوقات میں دستیاب ہوئ ہیں جن سے نہ صرف راجاؤں کے نام اور تاریخیں معلوم ہوگئی ہیں بلکہ ہم عصر دور کی سیاسی، ساجی اور ثقانی زندگی کے متعلق سیکرہ وں اہم باتیں دوشن میں آگئی ہیں۔

## يوناني زرائع

اس کے بعد جھٹی صدی ق م سے مندوستان میں یونان آنے شروع ہوجاتے میں جنول منے بڑے نظر دع ہوجاتے میں جنول منے بڑے ب

جوموریہ در بارس سفیرکی حیثیت سے تعینات رہا۔ برقستی سے ان بیانات کا بیشتر حقیۃ تلف ہوگیا ہے، کیکن متاخرین نے اپ کیکن متاخرین نےاپی کتا لوں بیں ان کے جو حوالے دیسے ہیں ان سے ہمیں ہندوستان کی تاریخ اور کلچرکے بارے میں برطی اہم معلومات فراہم ہوتی ہیں ۔

#### چينى ستياح

یونا نیول کے بعد جینی سیّاح فابیان ( پانچویں صدی عیوی ) اور بیونی سانگ (ساتویں مس ع) خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن گراں قدر تصایف نے ہمیں بیش بہا موادا بن تاریخ کی ترتیب و مکیل کے بیے دیا ہے جس کے بغیر اِس میں شک نہیں ، ہماری تاریخ کمبی مکمل نہیں ہوسکن تھی۔

#### مُسلمان مؤرفين

آخریں آ شمویں صدی عیسوی سے مسلانوں کی آ مدکا سلسلہ شروع ہو مباہے جو ایر نخولی سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کے بیانات نے ہمارے قدیم ساج کے ایک اہم دورک تاریخ کو اجاگر کر دیا ہے۔ اُن میں البیرونی (گیار هویں ص - ع) جیسا عظیم عالم و فاصل بلند نرین مقام رکھتا ہے، جس نے محمود و فزنوی کی ہمراہی میں نقریبًا تیراہ سال مندوستان ہیں گزارے اور ہندوستان کے بائے میں اپنے خیالات جس نے میالات میں البند میں فلم بند کیے جو مندوستان کی ہم عصر سماجی اور زنقافتی زندگی اور الحق اور ہی سرامیوں کے عالموں نے اسے معمومات کا جزیرہ "کہا ہے۔ اور ہی سرامیوں کے عالموں نے اسے معمومات کا جزیرہ "کہا ہے۔ یہ سرامیوں میں میں میں میں عصر سماجی کے درائع جن کی بنیاد پر ہم ۲۰۰۰ تی م سے کے کرگیار ہوں میں۔

یہ ہیں محتصرا ہماری معلومات کے درائع بن کی بیمیاد چرم ۲۰۰۱ ک۔ مصفے میکو دیں گ ع۔ تک ہندوستان کی تاریخ اور سماج کے بارے بیں رائے قائم کرسکتے ہیں ، اور یہی وہ وُور ہے جس کے سماجی عالات زیر نظر کت ب میں جمع کیے گئے ہیں ۔

#### جسد بيرمؤرفين

بچے یہ ظا ہرکرنے میں ذرا تکلّف نہیں ہے کہ میں نے اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں بنیا دی ما خذوں سے براہ راست استفادہ نہیں کیا ہے ، بلکہ اکثر و بیشنز جدید وُفین کی مستند کتا ہوں اور مقالوں سے انتھیں حاصل کیا ہے ؛ لیکن متن ہیں ان ما خذوں کے نام اور واوین ہیں ان کے اقوال لکھ دیے ہیں۔ اس کے ساتھ حاشیے میں ، جہاں تک ممکن ہوسکا ہے ، اُن مصنفین اور اس کے اس کے ساتھ حاسے میں ، جہاں تک ممکن ہوسکا ہے ، اُن مصنفین اور

آن کی کتابوں کے نام ظاہر کردیے ہیں جن سے ماخذوں کی عبارتیں حاصل کی گئی ہیں۔ میں نے اسس بسلط میں ہرو فیسر محد حبیب، اور بسلط میں ہرو فیسر محد حبیب، اور بسلط میں ہرو فیسر محد حضارت کا بے صدر برد فیسر بار۔ جی گو کھلے کی گران فدر تصنیفات سے بے بناہ فائدہ اٹھایا ہے۔ میں ان تمام حضارت کا بے صدر منشکر و ممون ہوں۔ حقیقت یہ سے کہ ان حصرات کی تحقیق اور تنقیدی کا وشیس میرے لیے شمع راہ بنیں اور انفیس کی نگارشات نے میرے اندر سحکے ان حصرات کی تحقیق اور تنقیدی کا وشیس میرے لیے شمع راہ بنیں اور انفیس کی نگارشات نے میرے اندر سحکے لیق سم بیدا کی ۔

#### كتاب كامقص

زیر نظرکتاب دراصل میرے اس سلسلۂ مضابین کامجوعہ ہے جو وقتاً فوقتاً گھے گئے اور وہ آج کل ادروں دہیں اور "نیا دور" لکھنؤ بیں شائے ہوئے ۔ ان بیں سے بعض کا ترجمہ عربی زبان میں بھی ہوگیا ہے اور پر ترجے کونسل فار کلچرل رئیٹ نیز ، دہی کے سرماہی جریدے "ثقافت البند" میں بھی ہوگیا ہے اور پر ترجے کونسل فار کلچرل رئیٹ نیز ، دہی کے سرماہی جریدے "ثقافت البند" میں شائح ہو چکے ہیں ۔ یہ ان کی مقبولیت اور افادیت کی دلیل ہے ۔ البید کی جاتی ہے کہ یہ تمام سلسلہ عربی میں منتقل ہوجائے گا ، اور مہدوستان کی نقافت عظمت ہندوستان وعرب ممالک سے دیرینہ تعلقات اور اُن خدمات سے جو ترون اولی میں ہندوستان نے ایشیا کے معلم کی جثیت سے انجام دیں اور الیشیائی اتحاد ویک جہتی کے بیے جو نمایاں کام کیا اور صرف الیشیائی کلچری نہیں بلکہ ونیا کے اور الیشیائی اتحاد ویک جہتی کے بیے جو نمایاں کام کیا اور صرف الیشیائی کلچری نہیں بلکہ ونیا کے کہر کے ارتقا میں جوعظیم الشان حصہ لیا اس سے دنیا کم احداد روشناس ہوسکے گی ۔

اُردو زبان میں اربخ برکانی گابیں موجود ہیں لیکن اس موضوع پر سے مین قدیم ہندوستان کی ساجی تاریخ ہرکانی گابیں موجود ہیں لیکن اس موضوع پر سے میں قدیم ہندوستان کی ساجی تاریخ سے اُردو ہی کیا، دوسری زبانوں ہیں بھی بہت کم لوگوں نے قلم اسٹھا یا ہے۔اردو زبان ہیں اس کتاب کی اہمیت نسبتاً اس لیے زیادہ ہے کہ یہ عربی زبان میں کرنے کا ذریعہ بنی کتابی موت میں منتقل کرنے سے بہلے میں نے ان تام مضامین پر نظر ثانی اور ان میں کا فی ردو بدل اور ترمیم و منسبخ کی ہے اور اب میں شاید یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب کی ہوں کہ اب برطرہ مکمل ہے۔

## أردوزيان اورعلوم

تام مشرقی زبانوں کی طرق اُردو میں بھی نثرے مقابع میں نظم کا بقر بھاری ہے جہاں نک نظم کا تعلق سے ، اُردوزبان دنیاک مرز بان کا مقابلہ کرسکتی ہے ، اور بعض اصناف من مثلاً مرز ، منوی،

اورغزل کے میدان میں فالباً دنیاکی تمام زبانوں سے سبقت ہے گئی ہے لیکن نٹر کے میدان میں ای نسبت ے بہت پیچھ ہے نظر میں تقید، ناول وافسانہ ، تمثیل وانشائیر، صحانت ، تمام اسالیب نزی طون ہمار ادیجل اورانشا پردازوں نے تو جری ہے، کسی پرنسبتاً کم ،کسی پرزیا رہ ؛ اور معض اعتبارات سے اُردو مندوستان کی دوسری زبانوں سے نٹر کے میدان میں بھی آگے روھ گئی ہے ۔ سکین یہ ماری بوستی ہے کہ ہاری زبان عوم سے باکل عاری ہے علی میدان میں بھی وہ ہندوستان کی اکثر زبانوں سے مقابد کرسکتی ہے لیکن انگریزی، فرانسیسی، اور پورپ کی دوسری زبانوں کے مقابع میں ، جن کا ادبی خزار علی اور ہے۔ یک حیدہ کے دخرے سے معور ہے ، اُردو بیج نظراً تی ہے ۔ فلسن امنطن اللہ اسک اسپاسیات اربامنیات یا جدید علوم — اقتصادیات، طبیعات، الکیمی (تمسٹری ) جنرانیه ، نباتیات ، وغیرہ میں اُردو کا سرمایر بہت كم يا بالكل نبيس ب

اوريرهي ايك مسلم هيقت ب كركسي زبان كى بنياد براس وقت يك مضبوط وستحكم نبيل کهی جاسکتیں جب تک علوم اس میں منتقل نہ ہو جائیں ۔ اوریہ اس وقت تک ممکن نہیں جب یک بونیورسٹیول میں اردو زبان کو ذریح بتعلیم مذبنایا عائے۔ اگر ہماری یونیورسٹیول میں ذریح تعلیم انگریزی کے بیائے اردو ہونی توصورت حال یقیناً یہ نہیں ہوسکتی تھی جو ہے داب بھی اس کی گزری عالت میں بہاری وہ یو نیورسٹیال جواردوادب کے استانات لیتی ہیں ادب کے ساتھ اپنے نصاب میں علوم بھی داخل كرليس يا دوسرى يونيورسيال جامع ملية، دېلى اور عثب نيه يونيورسي كى طرح أر دو كو ذرید بتعلیم قراردے دیں یا کم از کم طلبار کو امنحان کے موقع پرار دومیں اظہار خیال کی اجازت دے دیں تو یہ کم برائ مد تک پوری ہوسکتی ہے۔

#### فن تاریخ نویسی

دوسری طون، فن تاریخ ذلیبی زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا بہت آگے براه کیا ہے۔ بہلے، شہنشا سیت کے دور میں ، بادشا ہوں اور را جاؤں کی زندگی ، ان کی را ایوں اور کارنامول کانام "تاریخ" ہواکرتا تھا۔اب جہوریت کے دور میں برتعربیت فرمودہ ہوگئی ہے۔اب سماج کے علی ادبی ، فنی ، ثمقافتی اور اقتصادی ارتقا کانام «ناریخ» ہے۔

زیرنظر کتاب میں تاریخ کی اس جدید تحربیت کو بیش نظرر کھتے ہوئے قدیم ہندوستان کی ساجی زندگی کے نختلف ہیلوؤں کو اجا گر کرنے ا<mark>ور اردو دال طبقے کو اُن حقائق سے روٹ ناس کرانے کی</mark> کوششش کی گئی ہے جواب تک تاریخی میں تھے اور حن سے اکٹر نہندوستانی عام طور برنا وا تفت میں ۔اس کتاب میں ہر شعبہ زندگ کو ایک علیمہ موضوح ترار دے کراس کی ارتقال منزلوں کا تاریخی چیٹیت ہے تجزیر کیا گیاہے جس میں «شاونریٹ یکو کوئ رض نہیں ہے۔

## كأبك چندفعوميات

یے محل نہ ہوگا اگراس مقام پراس کتاب کی چندخصوصیات کا ذکر کر دیا جائے۔اس زمانے میں اُر دوک جوعلی یا ادبِ کتابیں شائع ہورہی ہیں ان کے آخر میں کتا بیات شائع کرنے کارفراج عام ہو جلاسے اور یہ خوبی اس کتاب میں موجود ہے۔

اب بہت ہے۔ اور تمام کلاس تام کلاس ادبار ، شوار اور فلاسفہ کے نام پراس قسم کا (س) نشا بنایا ہے اور تمام کلاس تخیقات کو عربی خط میں لکھا ہے تاکہ شخصیتوں اور کتابوں کے بہچانے میں قاری کو زخمت نہ ہو۔ ای طرح اہم اصطلاحات کو واوین میں لکھ دیا ہے اور جہاں ضروری تجھا ہے وہاں جا شیے پر یا بریکٹوں میں غریب اور نامانوس اصطلاحات کا مطلب واضح کر دیل ہے ؛ ای طرح انگریزی اور ایونانی اصطلاحات اور ناموں کو جا شیے میں انگریزی زبان میں لکھ دیا ہے تاکہ عام فادی کو مطابعے کے دوران کمی قسم کی الجھن نہ ہو۔

اردو زبان ہیں عام طور پر در رمورا وقات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہیں نے اس کابراا استمام کیاہے اور اس سلسلے ہیں حتی الا مکان بڑی احتیاط سے کام لیاہے ، اور تمام سے سکرت الفاظ اصطلاحات اور ناموں اور کتابوں پراعراب لگانے کی کوششش کی ہے تاکہ عام قاری کوان کے تلفظ ہیں سکلف نہ ہو۔ کاشس کا تب صاحب میراساتھ دے سکیں۔ ہما دے اس لیتھو یاز یادہ سے زیادہ آف سے اور ہم نیٹرانک کے عہد ہیں عمدہ کتابت وطباعت کا کام بہت مشکل ہے اور ہم کتاب کو عہد ہیں کہ قاری مطابعے کے دوران مستقل الحجمن ہیں مبتلا کتاب ہیں کہ قاری مطابعے کے دوران مستقل الحجمن ہیں مبتلا رہا ہے اور اگر وہ کسی امتحان کی تباری کتاب کو جھوڑ ہیٹھتا ہے۔ اس سے کتاب کی افادیت کے سلسلے ہیں مطالعہ نہیں کر رہا ہے آو اگل کرکتاب کو جھوڑ ہیٹھتا ہے۔ اس سے کتاب کی افادیت کے سلسلے ہیں مطالعہ نہیں کر رہا ہے آو اگل کرکتاب کو جھوڑ ہیٹھتا ہے۔ اس سے کتاب کی افادیت کتاب وجو جاتا ہے۔ ایری یہ بہترین خواہش ہے کرکتاب ختم ہوجاتی ہے اور اس کی انتاعت کا مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ ہیری یہ بہترین خواہش ہے کرکتاب

میں کتابت کی کوئی غلطی زرسے بائے۔

میں اپنے دوست حضرت عرش ملسیان سابق میزان کل اور جناب صیاح الدین عمر ، سبق م<mark>ریر</mark> نیا دور ، کا بھی شکر گزاد ہوں جنھوں نے اس سلسلہ ، مضامین کو اپنے جرائد میں نٹا کئے فرماکر ک<sup>یا</sup> بی صورت میں ان کی انٹا عت کا موقع فرام کیا .

ا کنرسی ضروری ہے کرمیں اپنے مجان گرامی محترم مولانا مید محد عبادت صاحب کلم، مولانا مید صفی مرتضی صاحب ایم ۱۰ ے - مکیم کلب علی صاحب نتا آب کا شکرید ادا کروں جن کے نیک متورے ہمیشہ اور ہروقت میرے شامل حال رہے ۔ یہ محل نہ ہوگا اگر میں عزیز م گلزار احمد نقوی ایم ۔ لب - المبریزین کونسل فار کلچرل رئیسٹ خنر ، ازاد بھون نئی دہلی کا شکرید ادا کروں جھوں نے مذکورہ بالا لا ئبریری میں بیٹھ کر مجھے ک بیں بڑھے کی مہولت بہم بہنجائی ۔

مجھے آبید ہے کتاب سماجی تاریخ کے طالب علموں کے لیے خصوصاً اور عام فارٹین کے لیے عمواً دل چسپ ومفید ثابت ہوگ - اگر کو ئی صاحب کتا ب کے متعلق اسپنے مفید مشوروں سے مجھے نوازیں گے تو بیس ان کا ممنون ہوں گا تاکہ میں ابنی خابیوں ہے آگاہ ہو باؤں اوراگر کبھی الفاقاً ، اس کی دوبارہ اسٹات کی ٹوبت آئے ، جس کی امید بظاہر بہت کم ہے ، تو ہیں ان خابوں کو دورکرسکوں۔

سير سخي حسن لقوى

الم المدارس انتركالج امروبه ١- ٤- ٢٤٠

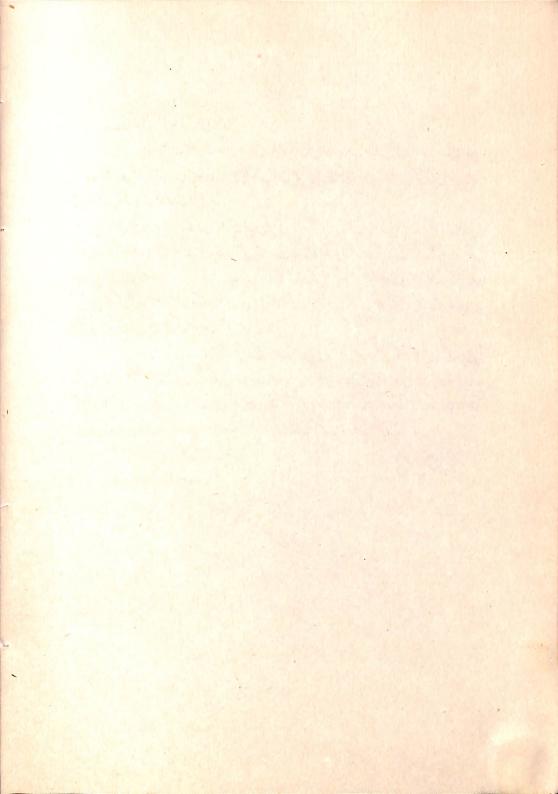

## فرستمونات

| من | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | بيش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | تمبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | بهلاباب: رو قديم بستيال هريا اورمو منجو دارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | القلاب أورش دريا فت - مدل شعور - مقامات - بيخته مالاب - وغير حمارين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C. | خارجی تعلقات مفذا ملاس و زاورات مگھر الوساز وسامان بتھیار کھلونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | ندہبی عقائد۔ مہریں ۔نسل ۔تہذیب کا خاتمہ ۔ اثرات ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | دوسرا باب: سیاسی شعور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | علمسیاسیات کی امہیت - منوسم تی میں راجه کانصور - معائدہ عمرانی - راجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r  | عوام کا خادم _ اس توشاسترین نظریهٔ ریاست ـ ریاست کے تین عناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | ریاست کا دائرہ عل۔ ریاست کے فرائض۔ ریاستوں کے باہمی تعلقات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rı | راج کا چناؤ له راجکمارول کی تربیت - راج اورعوام - وزرار - برمی مجلس -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | جهوری ریاستیں کیتھوی انصاف - پنجایتی نظام - طربقهٔ انتخاب - هط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | ي پنچايتيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | تنيسراباب: فنون تطبيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | مورية عبدسين : استوب ، لامين - غار عمارتين مورية عبد كي بعد كيت عبدسي : غار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | اورمزد بن راش دھات کے مجھے مصوری معاری موسیقی ۔ قص ، نامک ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r  | حوتها إن ونظام تتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00 | بر من باب برطان باب الميار من الميار بير من المين برطن كا جرما و منول الميار منول الميار من الميار |

مضاين صفح رورخانقابول میں تعلیم - تعلیم کے چوٹے چوٹے مرکز - چندعظیم لونیورسٹیاں، مکشیلا - نالندا - وکرم شلا - زرائح امدنی - نصاب تعلیم - ہندوستان علوم کی اہمیت معلیم کے مقاصد۔ نتا مج ۔ MP يا جوال باب: علوم M علم كائنات اور بيئت : كُنِل ، كُنّا د اورايتم كالصوّر، طبيعات ،آريمبث اور مرسول کی عقلی توجیم ، برم گیت اور وراه مبر، زمین کیول گول ہے ؟ اصول کشش اوراضافیت - ریاضیات : جامیرای ،علم حساب ، سندسول 100 اورصفر کے بارے یں عرب محققین کی رائیں ، الجبرا ، بغداد سندوسانی علوم ر کا مرکز - علم طیب : چرک ، طب موریه عهد میں ، نن جراح ، علم معدنیات، اليكمى ، رسالن ، الم تصايف ، قديم مندوستان طب كابنيادي نصور، 09 مندوستان طبيب بغداد مين المندوستان طب يورب مين -چماباب: مزبهب اورفاسفه 4 فلسف كى توليف و فلسفى ابندار ويدك مذرب ك خصوصيات : ورَن قربانیاں ، بت کا قانون ۔ مذہب براھمنوں کے دُور میں ۔ مذہب أب نشدول ك دوريس: برم كاتصور ربم اوراكا - أب نشدول كى تنعلمات كا خلاصه ـ القلال تحريكين ؛ جين مُن ، بده مُت ، وليتنومُت، بهكوت كيتا : كيتا كالبي منظر ، كيت كاپنيام ، سانكھيه فاسف ، يوك فلسف ، نیائے فلسف ، فلیشیبشک فلسف ، بوروی مانسا ، وبیانت فلسف شيو مُت ، عقيده توحيد -ساتوال باب: ارب 66 سنسكرت اور براكرت وسنسكرت ادب : مامائن، مهابهارت، مِعاس ، آننو گورش : بحيثيت شاعر ، بحيثيت تمثيل نگار كاليداس : زندگی کے مالات ، کانیداس کا عہد کا تیداس کی تخلیقات ، بہٹ سنگیها، ميكه دؤت ، كُمَّار سَمبهو ، ركَووُنْش ع مال وكاكِن مِتَّرْمُ ، وكُرُ وز شيم،

ابهگیان شکنتکم ، بهاروی ، بان بهط، داجر برش ، بهوتری مری ، و بُعُورْ بُعُورْتِ ، عوا مي كها نيال : جاتك كها نيال ، برهت كها ، بينج تعنتر ، هِ وَبِدِيشٌ ، على ادب - تامل ادب: قدلا كايتم ، منتخب كلام كى بياضين،

رزميرنطيس ، سِلِيّا دُكارم ، مَني ميكرهاي -

91 95

L.

أتحوال باب : فالون سمن نيون كاعبر منو: الماره عنوانات ، عدل وانصاف كي المهيت،

مَنْو کی مجوزه سزائیں ، حفاظتِ خود افتیاری ، مُنو کا قانونِ دیوانی ، مُنو

كى مجوزه عدالتين، ننها دت ، علف ، الذكس تدبير ، كوشيا ؛ انقلاب نظريان سزائين، نظامِ عدل ، نههادت - ياكية وُلكيه ؛ مجوزه عدالتين، قانون طاني كا

قانونِ دلياني اسزائي - نارَد ؛ محوزه عدالتين ا عدالتي طريقه كار المشله وراثت ، ضابطه فوجداری - براتسبتی ؛ مدالت دیوان و فوجداری کیفتیم،

حكام مدالت كے فرائض ، مدالت كى قسيس ، قانون طراية كار، شها دس، قالون ديواني ، فانون فو حداري ـ

1.6 1.0

لوال باب: فن تحرير

مغربی عالموں کی رائیں ۔میس مؤلر کی توجیہ ۔ جدید نظریہ - بھنڈار کر کا نظریہ نی دریا نت ، نصوری طزر تحریر - ارلیال کی زبان - ویدول ک تصنیف کازماند

تحریر کا وجود ویدوں کے عہدیں سنسکرت کے قواعد لویس حیثی صدی ت م يس تحريكا رواح . بده جى كى زندگى كالك ائم واقع ـ براكرتون كى مقبولیت ۔ انٹوک کے کتے۔ کھروشٹھی اور براہمی - براہمی تمام براکر توں كى ال يكتابون كارواح مام ين تقا - قديم كتب كيسے تيار كى جا آل تھيں ؟

كاغذك ابتدار.

116

وسوال باب: عورت كا درج

ویدک عبد میں ۔ رز مر نظول کے دور میں ۔ منوسم تی میں ۔ اس تعشاستی یں۔ نائردسمانی بس گوت بیاہ اور گوت باہر بیاہ - شادی کی رسی شادی

٢

IIA

صفح کی تعمیں ، موئم وُر \_ شا دی ایک مقدس فریف رشادی کی عمر ، رام سنی ر چندمتا زخواتين وخواتين فوجي فدرت مين ،خواتين امورسلطنت مين ،عورت بچینیت مال اور بیوی - عورت کاحق وراث - پردے کا رواح من تھا بیسوائی -171 گيارهوال باب: تجارت IFY فيرمكى تجارت يفرطكيول كونجارتن سهولتين بهندى جيني تجارت - مهدى روى تجارت میتیلیس کی دریانت - ایک عظیم کتاب - عرب و مندکی تجارت - اشیار (00 ورا مدو برا مد - روى تجارت مندوستان كے ليے نفع بخش - غير ملكوں كے باز فابیان ، کوزش ، بیون سانگ \_ بندوستانی تجارت و بول کے ماتھ ایں۔ بویادمندل - ملک کے اندر تجارتی سرگرمیاں متجارتی شاہراہی۔ 141 بارهوان باب: صنعت وحرفت 100 تديم پيشے زراعت نقل السبنج به فوجی پیشه ور بریاسی امباره داری به دیگر صنعتیں اور بیشے منعتی تنظیم ۔ سِکے کا استعال ۔ 109 تير صوال باب: ذاتيس 10. ذاتول كي ابتدا- بريمون كالشخص - چهترى اور وليش ـ شودر - ذات يات میں شدّت ۔ ذات پات میں جروری کیفیت ۔ قانون میں ذات یات مرتب L. ذاتیں۔ فیر کمیوں کے بیانات : میگت منیز ، فاہیان ، میون سانگ ، ابن فرُدارْد ، سليان ، الوزيد ، البيرون ، نئ ذاتين \_ ذات يات كا اثردوسرى قوموں پر۔ ذاتوں کی تنظیم -مصرا ثرات IHY يورهوال بات: مزدور 141 مردور کی طلب ورسد - مردور ک تسمین : غلام ، اُجرت پانے والے، بیگار دینے والے ، عورتیں اور بیتے . مزدوری کا تعبن ، معیاری L" شرعیں ۔ سزائیں ۔ حقوق کا تحفظ ۔ مراعات ۔ کم سے کم مردوری کامعیاد - مزدوری کی عظمت - مزدورول کی تنظیم - ٹریڈ یونین کے طريق مردودك مام مالت ـ

164

| صغر. | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168  | پرندر صوال باب: دولت اورفارغ البالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | عام معیار زندگی ۔ غذا اور تفریحات ۔ دولت کے بارے بین کلاسکی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r    | انات بَنْدَک کی دولت ، آنند نائی گرشتی کی دولت ، نسکانات ، ساز وسامان ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | مولت کی فراوانی متوسط طبقے کی آسورہ حالی ۔ یونان روایات : میرو ڈوٹس <sup>،</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | فیرکش ، کلیٹارکس مبین سیاحوں کے بیانات: فاسیان، بیوآن سانگ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.  | مسلمان مورضین کی رائیں: عِبْنی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111  | سولهوال باب: لباس وعادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | سِینے پروٹے کا نن میکت تھنیز کا بیان ۔ رنگ برنگے جوتے ۔ لوہجی قوم کالباس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r    | به جي استيوجي اور ڀارو تي جي کا لباس - کر هائ لباس وعا دات جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | میون سانگ نے دیکھے۔ بنا و سکھار کا شوق ، دیگر مختلف لوگوں کا لباسس۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ساری اورائےگا۔ عورتوں کے زلورات نن زیب ریباس وعادات جو البیرونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109  | نے دیکھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19-  | سترهوال باب: نفر بحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | اېل مېذ کې رنگين مزاجي ـ ا مرام کې تفريحات ـ پاينځ خاص تير بار - شامې تنفه يحات، گھريلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r.   | تفریحات یوایی تفریحات جولے کا توبار موسیقی نامک اور رقص به مانفیوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | كشَّق ـ جآحظ كابيان ـ ابن خُر داريه كابيان ، شطر جُم كامو عيد مندوستان - ايك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199  | ول چپ روایت ۔ ہندوستان شطرنج کی بیالیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲.۰  | المهارهوال باب : نوا باديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | آرمینیا میں مندوستانی نوآبادی - ہندوستانی کلچرشالی مغربی ایشنامیں: وسطالیشیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ľ    | بس، تبين مين، تبت مين مهندوستاني لواها ديات مشرق بعيد مين بسور نديب ميها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | كبوج، برا مشرق بعيد مين مندوستان كلجرك انزات : زبان وادب بر، مذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F.A  | بر ـ ذات بات مرك جسبيال اور تفريحات مفذا مفون م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9  | كآبيات المستحدث المست |

" اب میں ہندوؤں کے علم کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا... ناان دُقِی انگشانا کے بارے میں جوانھوں نے علم ہیں ہیں ہے ہیں ۔ وہ انگشا فات جواہل یو نان و بابل سے زیادہ انو کھے ہیں ، نر یا صنیات کے عقلی اصول کا ذکر کروں گا، نرکشی کی ترتیب کا حس کی تعریف نفظوں میں ، خواہ کتنے ہی زور دار کیوں نہ ہوں ، نہیں کی جاسکی ۔ میرامطلب نو بہندسوں کے استعمال کے طریقے سے ہے ۔ اگریہ باتیں ان لوگول کو معلوم ہوجائیں جو سمجھتے ہیں کہ ان علوم میں بہارت انھوں نے تنہا عاصل کی ہے ، محف معلوم ہوجائیں جو سمجھتے ہیں کہ ان علوم میں نہارت انھوں نے تنہا عاصل کی ہے ، محف اس لیے کہ وہ یونانی زبان جانے ہیں تو وہ بھی اس کے قائل ہو جائیں گے، چاہیے تھوڑا وقت گرر نے کے بعرب می کرصرف یونانی ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی جو دوسری زبان بولئی ہی نہیں اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا وہ ہے۔

شیو دوروس نیو بخت شای منم دراهب، تریرا۲۲۹

## پهلاباب دو قدیم بستیاں هربااورمونهجوڑارو

ہندوستان کی باقاعدہ تاریخ موریہ عہد سے شروع ہوتی ہے جس کی تاریخی شہادتیں کچھ مذکبی مذکبی سکسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں الیکن چونکہ اس سے پہلے کے زمانے کے تاریخی شوت ہا دے پاس موجود نہیں اس لیے اس زمانے کو ہندوستان کی تاریخ میں "تاریک دور" سے تبیر کیا جا ہے ۔ البتہ زمین کی کھداں کے نتیجے میں کچھ نشا نیاں ضرور الیی دستیاب ہوگئی ہیں جن کی مدوسے ہم بڑے اہم تاریخی نتائج تک بہنج گئے ہیں۔ ان ہیں ہڑ پا اور موہنجو ڈارو خاص طور براہم ہیں ۔ ان دولوں مقامات کے کھنڈر ایک ایسے تہدیب وتمدن کی نشاں دہی کرتے ہیں جو سے ندھ کی وادی میں حضرت عیسی سے تقریباً ۵۰۰ ہیں چوادی وساری تھا۔ ہندوستان کے سندھ کی وادی میں حضرت عیسی سے تقریباً ۵۰۰ ہیں کہا مطابع وادی وساری تھا۔ ہندوستان کے سام جی ارتقار کی تاریخ سمجھنے کے بیاس عظیم الشان کاچرکا مطابع ادب صروری ہے۔

#### انقلاب آفرىي دريانت

اب سے چالیس بیالیس سال پہلے دنیااس عظیم تہذیب و تمدن کے وجود سے ناواقت میں۔ تاریخ ہندیں یہ ایک خلا تھا جے خوش تسنی سے جدید تحقیق نے پُرکردیا ہے۔ ۱۹۲۳ء میں سندھ کے لڑکانا ضلع سے کوئی ۲۵ میل کے فاصلے پر کھدائی کے دوران ایک قدیم بستی کے آثار برا مدہوئے جے موہنجو ڈارو کہتے ہیں۔ اس طرح بنجاب میں منگری کے ضلع میں الیسی ہی ایک اور

بستی دریافت ہوئی جے ہو پا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وادی سندھ میں زمین کے اندے کی اور پستیوں کے آثار برا مد ہوئے۔ اس انقلاب آفریں دریافت نے دنیائے تاریخ ہیں ہل چادی۔ اس سے پہلے ہندوستان کی ساجی تاریخ ہیں ہل چادی۔ اس سے پہلے ہندوستان کی ساجی تاریخ آدیوں کی آمدسے شروع ہوا کرتی تھی اس دریافت کے بعد ماریخی تیاس آرائیوں کامیدان وسیع و توی تر ہوگیا۔ بقول سرجان مارشل ۔ " وادی سندھ کی تہذیب ہماری معلومات کو ... میں ق میں بالی سے بھی پہلے تک لے جاتی ہے کہ اور اس سے یہ تابت ہوتا ہم کہ پنجاب اور سندھ کے لوگ حضرت عیسی سے .. میں بسلے شہری زندگی گزارتے نھے۔ ان کی بیو دو بائش ، ان کا کلیم ، فن ، صنعت و سرفت ، اور تصویری طزیح تریر ، سب بہت اعلی اور ترقی یافتہ بھو ہو ہو ہے۔ ہماری دیا فت سے برگ دید کے بہت سے منتروں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا جواب تک سرب سے رائے دید کے بہت سے منتروں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا جواب تک مرب سے رائے دی و یہ تری دید کے بہت سے منتروں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا جواب تک مرب سے رائے دی دید کے بہت سے منتروں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا جواب تک مرب سے رائے دی و یہ تو تھے۔

#### مر في شعور

موسنجو فارو اورسرط یا علی الترتیب دریا سے سندھ اور دریائے راوی کے کنارے آباد
تھے۔ سرو باکے چاروں طوف کچی اینے کی دلوار تھی جس میں جا بجا بھا تک اور منارے تھے جن کے
سوار بڑاتے ہیں کہ وہاں شہری حفاظت کے لیے محافظ اور بہرے دادر کھے جاتے ہوں گے۔ موہنجو ڈارو
کے اثار سرط پاسے زیادہ بہتر حالت میں پائے گئے ہیں لین اس میں شہر بناہ تسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔
البتہ معلوم ہوتا ہے کوشنہ کو با قاعدہ ایک تیار شدہ نقتے کے مطابق بسایا گیا تھا۔ اس سے وادی
البتہ معلوم ہوتا ہے دالوں کی طافن بلانگ میں حیرت انگیز صلاحیتوں کالقین کرنا برط نا ہے۔ اس
کی سرطکیں سیدھی اور کشادہ میں اور عودی شکل ہیں چرا ہے بناتی ہوئی ایک دوسرے سے ل
کی سرطکیں سیدھی اور کشادہ میں اور چوڑائی 4 فٹ سے لے کر مہم فٹ نک ہے اور معلوم ہوتا
جاتی میں۔ ان کی لمبائی چار فرلانگ نک اور چوڑائی 4 فٹ سے لے کر مہم فٹ نک ہے اور معلوم ہوتا
کی رسداور پختہ زمین دوز نالیوں کے دریعے نکاسی کا شان دار انتظام اور صحت وصفائی کا اہمام مثلاً۔
کوٹواکر کٹ کے ہے سرطوں کا بایا جانا، ثابت کرتا ہے کہ وادی سندھ میں رسنے والوں کے مدنی شعور کا معیار روٹشنی کے کھبول کا بیا جانا، ثابت کرتا ہے کہ وادی سندھ میں رسنے والوں کے مدنی شعور کا معیار روٹشنی کے کھبول کا بیا جانا، ثابت کرتا ہے کہ وادی سندھ میں رسنے والوں کے مدنی شعور کا معیار روٹشنی کے کھبول کا بیا جانا، ثابت کرتا ہے کہ وادی سندھ میں رسنے والوں کے مدنی شعور کا معیار

مرجان ارشل : مو منجو دارو ایند اندس سویلائریشن .

کافی بلندتھا۔

مكاثات

ان تبروں کے مکانات کی اینٹ اور مسالے سے بنے ہوئے ہیں یعف کتی اینٹ اور کھریا کے بھی ہیں۔ وحوب ہیں سوکھی ہو ل اینٹ بنیادیں بھرنے میں استعال کی گئی ہے۔ فرسنس وغیرہ میں کھڑی ایزٹ بھی لگا نی گئی ہے اور بیٹ ایزٹ بھی عنسل خالوں یا ایسے مقامات میں جویان کی زو میں زیادہ رہتے تھے عام طور پر کھوسی اینٹ لگائ گئے ہے۔ بیرونی دلواروں اور مکان کے ف رحی حصة میں زیب وزینت کے کوئی اُٹارنہیں پائے جاتے تیکن بہت سی اور باتوں میں ان لوگوں کی خوسش زوتی ثابت کرتی ہے کہ مکان کے باہری جھے ہی بھی زیب وزنیت کے آثار ضرور ہوں گے جوزانے کی دست بردکی نزر ہوکرفنا ہو گئے۔ مکان میں واخل ہونے کے لیے براسے براسے دروازے ہوتے تھے جو سڑک پر کھلتے تھے۔ مکانات میں کھڑکیاں بہت کم اور بہت چھو ن ہوتی تھیں اور کا فی بلندى برلكائي جاتى تفيس مرمكان مين حام اوركنوال موتا تفار مكانات عام طور برد ومنزله بوت بعد ن بعد المربع المربع الله منزل مين بوتا تھا۔ دوسرى منزل پر بہنچنے كے ليے نھے نشست وبرغاست اور سونے كا كمرہ بالائ منزل ميں ہوتا تھا۔ دوسرى منزل پر بہنچنے كے ليے ینگ اوراونجی اونجی میرط عیول کے زینے ہوتے تھے جھتیں مسطح ہوتی تھیں اور لکرٹری نے تختوں تے یا فی جانی تھیں۔ مکانات کی دلواریں اور نک بالکل سیدھی جل گئی ہیں۔ان کی عودیت ٹابت کرتی بے کہ وہ لوگ ضرور" مہاول" یا اس جیساکوئ اوزار دلواروں کی سیدھ ناپنے کے لیے استعال مرتے ہوں گے۔ مکانات میں صحن بھی ہوتا تھا جو جاروں طرف کمروں سے گھرا ہوتا تھا۔ صحن کے ایک گوشے ہیں مسقف با ورجی فان اوراس کے محاذیب چاروں طرب حام اور کا کھ کیا اور کا کھ کیا اور کا کھ کو مقریاں ہوتی تقیں جن میں سے ایک میں کنواں بھی ہوتا تھا۔ مکانات سے گندے بان کی بھا*ی کے* ليے زمين دوز بخة ناليال اورموريال موتى تهيں كنده پانى چربجول ميں اكٹھاكيا جا ماتھا جوسرك كى مركزى نالى سے جاملتے تھے۔مركزى ناليال ايك سے لےكردونٹ ككرى ہوق تھيں اورائھيں نظر یا اینطوں سے پاٹا جاناتھا۔ ناہوں کے ذریعے گندگی کی سکاس کا اتنااعلیٰ انتظام اس تہذیب کی نمایاں خصوصت تحي

وبخت تالاب

موہنچ ڈارویں ایک پخت اللب کے آثار طعبی جہال خیال ہے لوگ نہایا کرتے ہوں گے،

اوراسی سے اس تیاس کی گنجائٹ نکلتی ہے کو اسٹنان کو اس زمانے میں کوئی فاص یا تقدس اہمیت ماصل تھی۔ یہ تالاب ۲۹ نٹ برا ۲۳ نٹ برا اور ۸ نظ گہراہے۔ اس کے چادول طون برا مدے میں جن کے بیچھ متعدد جھوٹے بوٹ کرے اور گیلریاں ہیں۔ اس کے قریب ہی گرم ہوا کا حام ہے اور اس سے ملحق کئی اور حمام ہیں۔ تالاب میں اتر نے کے لیے جانبین میں سیڑھیاں ہیں اور ایسے نہانے والوں کی اسانی کے لیے جو تبرنا نہ جانتے ہوں جا بجا جبوترے بنا دید گئے ہیں۔ تالاب کو ساڑھ والوں کی اسانی کے لیے جو تبرنا نہ جانتے ہوں جا بجا جبوترے بنا دید گئے ہیں۔ تالاب کو ساڑھ جھا بخ گہری ذرین دور نالی کے ذرایہ حسب ضرورت مجرا اور خالی کیا جاسکتا تھا۔ تو ہم ور اور کے اس تالاب کے درباور میں میں بہدت عام ہوگیا تھا۔ مو ہم ورادو کے اس تالاب کے کھنڈر دیکھ کر لوگ کے بھی جبرت زدہ دہ جاتے ہیں۔

د گیرعارتیں

اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی عارتیں ہیں جن ہیں ہے ایک ایسی ہے جس پر گھان
ہوتا ہے اس میں بازار لگتا ہوگا۔ دوسری بڑی عارت رہائشی ہے جس کے بارے ہیں قیاس ہے تناہی
محل وغیرو کی عارت ہے یہ جہر کے شالی مغربی حقے ہیں سولہ کی تعداد میں ایسے مکا بات برا مدہوئے
ہیں جھیں آئ کل کی اصطلاع ہیں "گوارٹر" کہ سکتے ہیں۔ ان کا اندو فی حصۃ بیس نبط بااور بارہ
فیٹ چوڑا ہے اور ہرمکان میں دو کرے ہیں ایک بڑا ایک جھوٹا۔ یہ مکان دو متوازی قطاروں ہے اقت
ہیں جس کے ایک طرف ایک پتل سی گی ہے اور دوسری طرف سراک ۔ ان کی دلواروں کے آثارہ " بیت ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادتیں دو منزلہ نہیں۔ سرایم ۔ وضیلرکی دائے ہے کہ ۔" مکا نات کی یہ
ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادتیں دو منزلہ نہیں۔ سرایم ۔ وضیلرکی دائے ہے کہ ۔" یہ سب عارتیں
قطادیں کسی فوجی جھا ڈنی اور ایک باقا عدہ نظام مکومت کی نشاں دی کرتی ہیں ہیں۔ عارتیں
انٹی بختہ 'عدہ اور ہا ندار تھیں کہ ہزاروں سال گزرجا نے کے با وجود اُن کے آثار آئ تک باقی ہیں
اور یہ بات حبرت انگیز ہے کہ ان کے نن تعمیر کا معیاد بہادے آئ کل کے معیاد پر بھی پورا اثر تا ہے۔

خارجي تعلقات

وادى سندهك ان دونون شهرول كى تعميروترتيب سے ظاہر ہے كہ يد دونون بستيال

بہت برطی تجارتی منٹ یاں بھی تھیں ہون صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہرواتی وصر
کے ساتھ تجارتی و شقانتی تعلقات رکھتی تھیں۔ عواق میں اُراٹ کے شاہی قبرستان (۴۵۰۰ تا۔ م)
سے قبیتی ہیرے جواہرات برا مدہوئے ہیں جو یقینا گوادی سندھ کے تاجر ہندوستان سے لے گئے تھے۔
اُدی کے قدیم شاہی محلآت میں ساگون کی کھڑی استعال کی گئی ہے جو ہندوستان ہی سے لے جائی گئی ہے ۔ وادی سندھ اور اُر کے تجارتی اور نرقافتی تعلقات کا نبوت مہروں سے جم ملتا ہے جن میں سے ایک پرائی ہوئی گئی ہے اور دوسری پرایک بے مستول کی کشتی ہے جب میں سے ایک پرائی ہوئی گئی ہے اور دوسری پرایک بے مستول کی کشتی ہے جب کے بیج میں چھوٹا ساکیبن ہے۔ مہروں پر بنی ہوئی یک شتیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ وادی سندھ کی اندونی تجارت کا بیما نہ بھی کا فی وسیع تھا اور کے بیا جاتا تھا۔ غلر سرکاری گوداموں میں کے لوگ جہاز رائی سے واقف تھے۔ وادی سندھ کی اندونی تجارت کا بیما نہ بھی کا فی وسیع تھا اور کی مام دکن اور اڑلیسے جیسے دور در از علاقوں سے مال لایا اور لے جایا جاتا تھا۔ غلر سرکاری گوداموں میں اکٹھاکیا جاتا تھا جن کے قریب اناج پیسے کے مرکز بھی ہوتے تھے۔ اینٹیں بنانے اور لکھڑی کے کام کی صنعتیں غالباً سرکاری تھیں۔

#### غيزا

کثیر تعداد میں آٹا پیسنے کی چکیاں دست یاب ہون ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وادی مرقط کے لوگ کا شتکاری سے واقف تقے۔ وہ لوگ میہوں، جو، تل، مٹر اور رائی کی کا شت کرتے تھے؛ اور گائے ، بکری ، سور، مُرغ ، مجھی اور کچھوے کا گوشت اور ترکا ریاں کھاتے اور دو دھ بیتے تھے۔ بیل ، بھینس، بکری ، بھیر ، سور، کتا ، گھرھا، گھوڑا، ہاتھی اور اونٹ وغیرہ جالوروں کو بالے تھے۔ چن ہوڈاروکی ایک اینٹ نے کتے اور بتی کے وجود کی نشان دہی کی ہے جس پر کتے کے پنجے کے نشانات اس وقت لگ گئے تھے جب اینٹ گیلی تھی اور کتا بتی کا تعاقب کررہا تھا۔

لباكس

ان لوگوں کے بہاس کے باہ میں کون واضح شہادت ہیں دستیا بنہیں ہوئی لیکن گ<sup>ن</sup> غالب یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کا بہاس پہنتے ہوں گے جوان کی مور تباں پہنے ہوئے دکھا فگر گہیں، جس کے معنی یہ بیں کہ لوگ ایک بچا در اوڑھتے تھے جس سے بایاں کا ندھا ڈھکا دہتا تھا اور دوسراً بھور داہنی بغل کے نیجے بالک اُزاد رہتا تھا۔ بھور داہنی بغل کے نیجے بالک اُزاد رہتا تھا۔ بھور داہنی بغل کے لیے بالک اُزاد رہتا تھا۔ مانگوں میں وہ دھوتی بیسا کوئی کہ اِللہ اِللہ تھے جو جم سے چہٹا رہتا تھا۔ ایک ایسی جنگی برا مر ہوئی ہے جے جے چے کے بیک لگایا جاتا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے لوگ اون اور سوت کا تنا جانے تھے اور اونی اور موتی دونوں طرح کے کہڑے استعمال کرتے تھے کچھ نامذی برا مد ہوئی بین کہ دادی سندھ کے لوگ کہرا رنگنا بھی جانے تھے۔

#### زلورات

مرد، عورت سب سونے پاندی اور تا ہے کے ذلودات استعال کرتے تھے اور طرح طرح کے قیمتی پتمروں مقیق ، نیلم ، فیروزہ ، یا قوت وغیرہ کی مالائیں پہنتے نھے۔ مرد سر پر مجور اباند سقے نھے ، بازو میں جوشن اور انگلیوں میں انگو ٹھیاں یا چھتے پہنتے نئے ۔ عور تیں اس کے علاوہ سر پر پہنہ اہم بھیا تاج ، بھان میں بایوں ، ہانگوں اور پہنچیاں وغیرہ بہن کر بنا وُسنگار کرتی تھ یں۔ عور تیں ارائش کا اور رمان بھی استعال کرتی تھیں۔ ہاتھی دانت اور دھات کی بنی ہوئی سنگاد دانیاں دستیا بہوئی ہیں جن کی ساختال کرتی تھیں۔ ہاتھی دانت اور دھات کی بنی ہوئی سنگاد دانیاں دستیا بہوئی ہیں جن کی ساختال سے اور ساز و سامان سے بتہ چلتا ہے کہ وادی سندھ کی عورتیں بناؤ سنگار میں ان کی عورتیں سرم ، کا جل اور غازے وغیرہ جیزوں کے استعال سے واقف جن سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ عورتیں سرم ، کا جل اور غازے وغیرہ جیزوں کے استعال سے واقف حصل جن سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ عورتیں سرم ، کا لئی کے بیضا وی آئینے اور ہاتھی دانت کے قضع وضع کے کتامے بر آمد ہوئے ہیں جنوب باول کی آرائش کے بیاستعال کیا جاتا ہے ا

## محفريلوسازوسامان

گھونلوساز وسامان کے ایسے نمونے برا مدموئے ہیں جنیں دیم کر حرت ہوتی ہے۔ وادی سندھ کے لوگ چاک برمی کے برتن دستیاب کے لوگ چاک برمی کے برتن دستیاب ہوئے ہیں اُٹا پیسنے کی جگیاں ، ایسی تختیاں جس بر آٹا پیسنے کی جگیاں ، ایسی تختیاں جس بر مصور رنگوں کی آمیزش کرتے تھے ، پھرک گھڑ ونجیاں ، ہمتی وانت یا تا نے کی سوئیاں ، شناریاں ، مصور رنگوں کی آمیزش کرتے تھے ، پھرک گھڑ ونجیاں ، ہمتی وانت یا تا نے کی سوئیاں ، شرطیاں ، زسل درانتیاں ، محمل کمڑ نے کا نے مراک کی کرسیاں ، مسہمیاں ، میدکی مبنی ہوئی بیڑھیاں ، زسل

کی مبنی ہوئی چٹائیاں ،مٹی یا تا نبے کے چراغ، یہ تمام چیزیں اعلان کرتی ہیں کر وادی سندھ کے لوگوں کا مصارِ زندگی بہت بلندا ورطرزِ معاشرت صدلوں کے مسلسل ارتقائی عل کانتیجر تھا۔

#### چھیاراور سواری

کلہاڑی ' بھالا ' برجھا ' تیر کھان ' گرز اور گونجن اس زمانے کے فاص منہ بھار تھے میعو تی مم کی دو بہر بیل گاڑیاں جن میں کبھی کبھی چھت بھی ہوتی تھی ان لوگوں کی فاص سواری تھی ؛ لیکن ہڑ پا میں سواری کا تانے کا ایک نمور دستیاب ہواہے جس میں ہمارے آئ کل کے اکے جیسی چھتری بھی ہے۔ فدیم نمونے کا یہ رتھ جنگ میں بھی استعمال ہو تا تھا اور امن کے زمانے میں بھی۔

#### کھلوٹے

وادی سندھ کے بیخ ادبیا کے ہر ملک اور ہر عہد کے بیخوں کی طرح کھلونوں کے شوتین تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت انھیں کینے سے لگائے بیھرتے تنے ، بہاں تک کر انھیں کیمی کھی جمام میں بیٹی اپنے ساتھ نے جاتے تھے ۔ ان کھلونوں میں مٹی کی چھوٹی چھوٹی گاڑیا ت بیخوں میں بہت مقبول میں اس کے علاوہ مٹی کے بنے ہوئے میں نڈھے ، چڑیاں ، مردوں اور عور توں کے ننھے ننھے میسیٹے، سیٹیاں ، جضجے بیج بہت مجوب رکھتے تھے اور ان سے کھیل کردل بہلاتے اور خوش ہوتے تھے۔ سیٹیاں ، جضجے نیج بہت مجوب رکھتے تھے اور ان سے کھیل کردل بہلاتے اور خوش ہوتے تھے۔

#### مذابي عقائر

معوس شہادتوں کی عدم موجودگی میں وادی سندھ کے مذہبی عقائد کے بارے میں مرون قیاس آرائی کی جاسکتی ہے۔ البتہ ایک دلوتا کی مورتی دستیا ب ہوئی ہے جے سرمبان مارشل نے "اصلی تاریخی شیو" سے منسوب کیا ہے۔ یہ مورتی ترکمتی" ہے۔ "اسے ایک نیچے سے تخت پرلوگ کے آسن میں بیٹے ہوئے دکھایا گیا ہے ، اس طرح کرجم کا سارالوجھ کھٹوں پر ہے جس کے اثر سے ٹانگیں تجھک کر دُہری ہوگئ ہیں ، ایر یاں مل گئ ہیں اور پا وُں کے پنجے اوپر کو اٹھ گئے ہیں۔ کلاٹیوں

له اس قسم کی متی کی گاڑیوں سے جغیب ہم "ترو ترو گاڑیاں" کہتے ہیں، بیج آج بھی کھیلتے ہیں۔ شلع آج کل کی اصطلاح ہیں گویا مٹی کی گڑویاں سلع تین چہروں والی۔

سے لے کر بازوؤں تک مونق کڑے بہنے ہے جن میں تین بڑے اوراً تھے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ گلے کی شلث نما مالائیں سینہ ہر بردی ہیں اور کمر ہیں دوہری زنجیرہے یہ اس کے چاروں طرن جنگل جالور ہیں جس سے اس کے بارے ہیں پشو بتی » کا تصوّر قائم ہونا ہے جو شیتوجی کے لیے مخصوص ہے معلوم موتا ہے واری سندھ ہیں " رنگ پرستی" کارواج بھی پایا جاتا تھا۔

وادی سنده کے مذہبی عقائدکا دوسرااہم جزوتھا" مانا دیوی"کی پوجا۔ قرون اولی میں مانا دیوی کا تصورتهام مشرق وسطی ہیں پا یا جاتا تھا ، اور مو بنجو ڈارو اور ہڑ پا ہیں جو لے شار مورتیاں برآ مرہوئی ہیں اُن سے اس بات کی تو نئیت ہوجاتی ہے کہ وادی سندھ کے لوگ مانا دیوی "کے بارے میں" زرخیزی کی دیوی "کا تصور در کھتے تھے۔ ایک زنانہ مجسم بہت عمومیت ہے پایا گیا ہے جو ایک لینگے کو چیو ڈکر ، جے پیٹی کے سہارے دو کا گیا ہے ، باتی سب برہنہ ہے ۔ سر پر بنکھا جیسا تاج ہے، لینگے بین ، ہیرے جو اہرات سکے ہوئے ہیں۔ ہوسکتا ہے وادی سندھ کے لوگ اس کے بارے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ ان کے جان و مال کی محافظ دیکہبان ہے ۔ بیچ کی ولادت کے وقت اس سے عام طور پر وہ اپنے بچار یوں کی بھلائی سے کسی وقت بھی غافل بنہیں دہی تھی جو گا جاتا تھا۔ ویسے عام طور پر وہ اپنے بچار یوں کی بھلائی سے کسی وقت بھی غافل بنہیں دہی تھی ۔ بنا تا دیوی "کی فطرت ہیں " بدی مکا پہلو بھی شامل تھا جس کی جھلک "کالی ہوی" کی خصوصیات ہیں آج تک نمایاں ہے۔

"اصلی تاریخی شیو" اور" ما تاریوی " سے عقیدت کے علا وہ وادی سندھ کے لوگ جالورول اور در خوں کی بھی پرستنش کرتے تھے۔ جالور دوقع کے تھے ۔ بہلے فرضی اور خیالی جیسے نصف انسان نصف بیل، جسے بھیتے پر حملہ کرتے ہوئے دکھایاگیا ہے۔ دومرے ، اصلی اور هیتی، جیسے گینٹا ، بھینشا، بھینا، بھینا، بھینا ، جیسے مغیرہ ، جالوروں کے علاوہ آگ ، پانی ، اور درخوں کی پرستش بھی کی خیار اس ورخت بھی ملتا ہے جس کے بیتے بیسیل سے بہت شابہت جاتی تھی ۔ ان درخت میں بہیں ایک ایسا درخت بھی ملتا ہے جس کے بیتے بیسیل سے بہت شابہت رکھتے ہیں جسے آن تک مقدس مانا جاتا ہے ۔ دلونا وُس کی نذر کے لیے قربانیاں بھی ہوتی تھیں اور بعض ا وقات انسانوں کو بھی دلونا وُس کی بھینٹ چڑھا یا جاتا تھا۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے مُرول بعض ا وقات انسانوں کو بھی دلونا وُس کی بھینٹ چڑھا یا جاتا تھا۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے مُرول موری پر ندوں کے رحم و کرم پر چپور مینے کا رواج بھی پایا جاتا تھا۔

المرول

وادی سندھ کے مختلف مقامات سے جو ناوراسٹیا ر زمین کے اندر سے برا مدہوئی میں اُن

میں تم رسے اس اس جو دوہر اوسے زیادہ تعدادیں برآ مدہوں ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ ان تم رول سے کیا کام لیتے تھے؟ اس کے منعلق دادھا کمل کرجی تکھتے ہیں۔ معلوم ہوتاہے وادی سندھ کی تم رس خاص کر تجارت اور مال واسباب کی حفاظت کے سلطے میں استعال کی جاتی تعییں ۔عراق میں عہدما قبل تاریخ کا ایک موتی کیڑا دریا نت کیا گیاہے جس پر وادی سندھ کی تم گی تعییں ۔عراق میں عہدما قبل تاریخ کا ایک موتی کیڑا دریا نت کیا گیاہے جس بروادی سندھ کی تم گی ہوئی ہے۔ جب تجارت کا سامان گھرول میں با ندھا جاتا تھا توان تم رول کالیبل لگا کر اُسے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ اس قسم کی تم رس بیسبول اور برتنول پر اور امیروں اور عزیبوں کے دروادوں بر بھی کیا تی جاتی کی بر تم رس اس ذمانے ہیں برشخص اپنے ہاس دکھتا اور ستعمال کرتا تھا ہے،

ان ئہرول پر ایک قسم کی نصوری تحریر ہے جس کا سمجھنا ہمارے لیے بہایت د شواد ہے۔ اس
کے با وجود فادرائے۔ بہراس نے انھیں بڑھنے اور سمجھنے کی ان نمھک کوشش کی ہے جس میں وہ کافی
صدتک کا میاب بھی ہوگئے ہیں ۔ اس طرز تحریر کوا نموں نے ''اصلی دراوڑی' طرز تحریر سے نعیر کی
ہے۔معلوم ہوتا ہے اس کا انداز صوتی ہے اوراس کے حروب آڑے ترجھے اور مید صفح خطوط کی عجیب و
غریب شکلول اور تصویروں سے بنتے ہیں ۔ تحریر عام طور بر دائیں سے بائیں کو چلی ہے ، لیکن کہیں کہیں
اس کے برعاس بھی ملت ہے ۔ جہال تحریر ہیں دو سے زیا دہ سطریں ہیں وہاں ایک سطروائیں سے بائیں
کو لکھی گئی ہے ، دو سری بائیں سے وائیں کو اور تعیبری بھردائیں سے بائیں کو ، اوراسی طرح عبارت
اگریک بھی گئی ہے ، دو سری بائیں سے وائیں کو ، اور تعیبری بھردائیں سے بائیں کو ، اوراسی طرح عبارت
اگریک بھی گئی ہے ، دو سری بائیں سے وائیں کو ، اور تعیبری بھردائیں سے بائیں کو ، اوراسی طرح عبارت
اگریک بھی گئی ہے ، دو سری بائیں میں بھی چھا ہے۔ اس طرز سخریر کو بونانی زبان میں بوس ٹرونگریر میں جبرت انگیز مما نہ تھی محت ہوئے بیلوں کی چال کے ماند "اس طرز نخریر میں جبرت انگیز مما نہ تھی ہے ۔

نس

اب سوال یہ رہتا ہے کہ یہ وادی سِندھ میں بسنے والے لوگ کون تھے جن کا تہذیبے تمدّن اثنا ننا ندار اور ترقی یا نتہ تھا ؟ اس کے متعلق قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہڑ بوں کے جو ڈھانچے ملے ہیں ان سے اندازہ لگا یا گیا ہے کہ چار مختلف نسلیں وہاں آباد ہوسکتی تھیں۔ اصلی آسٹرولائڈ ، بحر روم کی نسل ، آپنائٹ نسل اور منگول ۔ نیاس کیا جاتا ہے کہ وادی سندھ کے ساج میں آسٹرولائٹ ، بحر روم کی نسل نواعت اور دومری شہری صروریات پوری کرتی تھی ، اور اس ہے آپ بئن نسل والبتہ تھی ۔ منگول نسل کے لوگ غالباً وقتاً فوقتاً بہال سے رہی کرتی تھی ، اور اس ہے آپ بئن نسل والبتہ تھی ۔ منگول نسل کے لوگ غالباً وقتاً فوقتاً بہال سے رہی دور ہیں سال کے دوران جو دریا فین ہوئ ہیں انتوں نے تحقیق کے نئے گوشتے پدیاکر دیے ہیں اور اب تاریخ کے عالموں کا خیال ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب ہندوستان کے علاوہ باہر بھی دور دور تک بھیلی ہوئی تھی ؛ اور چونکہ کاروانِ تحقیق برابر سرگرم سفر ہے اس لیے نہیں کہا جا سکتا کل کیا نئی دریا فتیں وجود میں آئیں اور سہم کیا خاتی نئے نظریات قائم کریں اور کن نتائج تک پہنچیں۔

## فاتم

آخریں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ وادی سندھ کی اس عظیم الشان تہذیب کا خاتم کس طرح ہوا ؟ اس کے متعلق بھی کوئی قطعی حکم مہیں لگایا جا سکتا ۔ البتہ ہڈیوں کے کچھ ڈھانچے جو زمین ، سیر حصیوں ، یا دو سرے ایسے ہی تنگ اور دشوار گزار مقامات پر ملے ہیں وہ ضرور کسی ایسے حلے کی نشاں دہی کرتے ہیں جس کے دوران بے جا رے بیس و لاچار کمین افراتفری کے عالم میں جب جان بچانے کی آخری کوشش میں بھاگے توان مقامات میں بھینس کر رہ گئے اور وہیں جا سی جب جان بچانے کی آخری کوشش میں جن سے اندازہ ہوتا ہے کر صرور کسی حلے نتیجے میں تشروگی کی واردائیں بیش آئیں اور طاہر ہے یہ حلم آور باہر سے آنے والے آدر بدنسل کے لوگ نفی اوراس قیاس کی تورین کی واردائیں بیش آئیں اور طاہر سے بھی ہوتی ہے ۔ جو کچھ بھی ہوا ہی سے انکار نہیں کیا جب سے انکار نہیں کیا ہی ویا ہی صدیق ودید دن کی ابتدائی نظوں سے بھی ہوتی ہے ۔ جو کچھ بھی ہوا ہی سے انکار نہیں کیا ہی ویربادی میں صرور دخل رہا ہوگا۔

#### اثرات

بہر حال یہ تہذیب فنا ہوگئی، لیکن اس کی روح پائخ ہزار سال گذر جانے کے باوجود آج تک زندہ ہے۔ اس تہذیب کے اٹرات آریہ تہذیب نے بھی تبول کیجوہزروستانی سمائ کے رگ ویے میں سرایت کر گئے اور آج تک اس میں رہے ہوئے ہیں۔ «شیوجی» اور «مآمادیوی» سے عقیدت یا جانوروں، درختوں اور دریا وس کی پرسستنش، مذہبی عقائدگی وہ بنیادیہ ہیں جن
کی ابتدا وادی سندھ کے کلچریں لاسٹ کی جاسکتی ہے۔ قدیم ہندوستان کے ٹہر دارسکوں "پر
کی ابتدا وادی سندھ کے کلچریں لاسٹ کی جاسکتی ہے۔ قدیم ہندوستان کے ٹہر دارسکوں "پر
کی الیس علامات پائ جاتی ہیں جو وادی سندھ کے رہم الخط کی علامات سے ملتی جلتی ہیں جو کامطلب
یہ ہے کہ ہمارے قدیم سے وادی سندھ کی ٹہروں کے مرہان منت ہیں ۔ و بیٹو بین " یوگی " اور " لینگ پرستی " اور ہمارے قدیم رسم خط کی بعض خصوصیات ، سب اس عظیم عہد کی یاد تازہ کرتی ہیں ۔ ہندوستانیوں کا عظیم الشان حصر ہے ۔ آگ ، تلوار اللی کا عظیم الشان حصر ہے ۔ آگ ، تلوار کا عظیم الشان حصر ہے ۔ آگ ، تلوار کا عظیم الشان حصر ہے ۔ آگ ، تلوار کا عظیم الشان حصر ہے ۔ آگ ، تلوار کو فان اور زلز ہے کس قوم کو تباہ کر سکتے ہیں ، گر اس کے کلیج کے تبض عنا صراتے پخت ہوتے ہیں ۔ کہ آنے والی قوموں کے اجزار ترکیبی بن جاتے ہیں اور اس کا پحرکو زندہ جا وید بنا دیتے ہیں ۔

#### دوسراياب

## سياسي شعور

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جمہوریت ہمارے قومی مزاج کے موافق نہیں ہے اور ہمارا موجودہ جمہوری نظام پورپ کی کورانہ تقلید کا نیتجہ ہے۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت نے فارجی اثرات تبول کیے بغیر ہمندوستان میں جنم لیا، بہیں بلی بڑسی اور بہیں پر موان چڑسی ۔ نویں صدی عیسوی تک ، ہندوستان کے سیاسی نوام اور نظر میات میں جو اہم تبدیلیاں اور ترقیاں رونم ہوتیں ، ان کی بنیا د پر ہم فخر کرسکتے ہیں کہ آج جس جمہوریت کا تمام دنیا میں ڈ نکانے رہا ہے وہ ہمارے اپنے گھر کی جرزے اور ہماری قدبی میراث ہے۔

## علم سياسيات كي الهميت

تدریم مندوستان میں لوگ علم سیاسیات کا بردا گہرا مطالو کرتے تھے۔ فلسفو سیاسیات کو وہ دنیا کے تمام علوم سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا دنیا میں صرف آبک ہی علم ہے بعنی فلسفو سیاسیات ۔ کو ملیتاک اس تھ شاہستی میں ایسے ایسے بانح مختلف مکا تب خیال اور تیرہ انفرادی مصنفوں کا ذکر موجود ہے جھول نے اس علم کی گران قدر خدمات انجام دیں ۔ اس سے اندازہ لگایا ماسکتا ہے کہ مندوستان نے اس علم میں کئی ترقی کرلی تھی ۔

که بعض عالمول کا خیال ہے کہ ادخوشا مترکئ مصنفین کاکادنام سے لیکن کارسی ۔ مجدار کی دائے ہے کہ ارتوشاستر کادہ نسخ چینو کی ہندیں پسند ثبت شاماشاستری کے ہیں سے اوائل بیویں صدی میں دریا نت ہواہے اسے کوٹیراکی ارتبرہ شاستی ہی کہنا مناسب ہے۔

منوسم تي ميں راجه كا تصور

منوسیم تی نے جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ سکڑوں برس قبل میسے کی تصنیف ہے' با دشاہت کا ایک عظیم الشان اور ترقی یا نتہ تصور پیش کیا ہے ۔۔ " مالک نے راجا کور عایا کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر دودھ بیتیا بچر بھی راج ہو تو اُسے ذلیل مسجھو' کیوں کہ وہ انسان شکل میں ایک بڑا دیو تاہیے۔"

معابدة عمراني

اس کے بعد مھا بھائی سے بیں جس کی نصنیف کا زمانہ آ کھویں سے لے کر جوتھی صدی تعبل مسیح تک بتایا جاتا ہے اہمیں اس قیم کی مثالیں ملتی ہیں کہ داجہ کا انتخاب دعایا کی رضا مندی سے ہوتا تھا۔ یہ طریقِ کا داس نظریہ سے مشاہرت رکھتا ہے جسے انگلستان کے مفکر لاکٹ نے نقریبًا وومزار سال بعد "معابدہ عمرانی " اسوشل کنٹر کیک ) کی صورت ہیں بیش کیا ۔اس کی وضاحت کو طلبتا نے اس تھ مشاہستہ ہیں اس طرح کی ہے ۔ " حب لوگ لا قانونیت سے تنگ آگئے تو انھوں نے منوکو داجہ جُن لیا ، اورا پن پیرا وار کا چھٹا حصد اور شجارت کا دسوال حصد بطور خراج اسے دینے گئے اس کے عوض راج نے لوگوں کے جان ومال کی حفاظت کرنا اپنے ذشر لے لیا ۔"

راج عوام كافادم

بگرهمت کی مذہبی کتابوں میں اس نظریہ کی اور وضاحت متی ہے۔ وہاں لوگ روای متی متو کو راج نہیں چنتے بلکہ اس کو چنتے ہیں جو ان ہیں سب سے زیادہ طاقت ورہے اور اس شرط کے ماتھ کہ لوگ اپنے چا ول کا ایک مقروہ جز و لطور خراج اس کو دینے لگیں۔ بدھ مت کا تمام دستورا تعمل جہوری اصول پر نشکیل ہوا تھا۔ یہ روایت اس سلسلے ہیں دلچیپ ہے کہ ایک بُدھ بھک شونے ایک داجہ سے اس طرح خطاب کیا ۔ "اے راجر تمقارے اس غرور کی کیا قیمت ہے کیوں کر ہم گئی ۔ یعنی عوام کے محض ایک فادم کی چیشت رکھتے ہوا در دھایا سے چھا حصہ بطور مزدوری وصول کرتے ہو ۔" اس تو ہد نشاہ ستی ہیں ریاست

كو الياك الم تونساستريس رياست كاليك كامل نظريد الماسي- قديم ماج برليك

ایساگر برٹ کا زمانہ بھی آیا جس میں ہرایک دوسرے کا دشمن تھا اور "جس کی لاٹھی اس کی بھینس" کا قانون ہر مگر دائج تھا۔ اس کے بر فلات ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اصلاً گوگ امن و امان سے ذندگی گزارتے تھے بہاں تک کم ان کی سنسر بہندی نے دنیا ہیں گر برٹوال دی اور 'جس کی لاٹھی اس کی بھینس" کے قانون پر عمل ہونے لگا۔ جو کچھ بھی ہو سان ایک تالاب کے ماند تھا جس میں طافتور مجھلیاں کم نے وہ چھلیوں کو ہرٹ ہر کر جاتی تھیں۔ اس تمثیل کی دعایت سے دیا سے کو ماسید نیا ہے "بین مجھلی کی ماند کہاگیا ہے۔ یہ نظریہ اس نظریے سے بہت مشابہ ہے جس کا انگشات نظریباً دو ہزار سال بعد ہابت سے اور روٹونے کیا۔

## رياست كے تين عناصر

قدیم ہندوستان میں راج اور دیاست کا فرق بڑا واضح نھا۔ ریاست جم انسانی کی طرح اپنے تمام اعضاء کے ساتھ ایک اکائی کی چیٹت رکھتی تھی۔ان اعضاء کو "(نگ، مجتم تھے، بیسنی بادث ہ ، وزیر ، ملک ، خزار ، فوج اور حلیف ۔ کوٹلیتانے ان میں سے ہرایک کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے ۔ اس تو ضیح کی روشن میں ریاست کے تین ضروری عناصر برامد ہوتے ہیں۔ ساتھ وضاحت کی ہے ۔ اس آبادی ۔ یتصور مجربی الگیز طور پر قریب ہے۔

#### رياست كادا ترة عل

دیا<mark>ست کا دائر فی طمل بہت وسیع</mark> تھا۔انفرادی اور شہری حقوق و فرائض ہیں کوئی استباز نرتھا اور خاطلاقی اصول اور قانون ہی میں کوئی فرق تھا۔ کوئی بات جواطلاقی یار و حانی حیثیت سے انسان کے مادی حالات براٹرانداز ہوتی وہ ریاست کے دائرۂ عمل میں شامل ہوجاتی تھی۔

ای تو دشاهت تو بین کلما ہے کہ ریاست کا فرض صرف برنہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جان قو مال کی حفاظت کرے ،اقتصا دیات پر اپنا اختیار ر کھے ،تجارت اورصنعت وحرفت پر قابو بائے ، جیسا کہ آج کل کی سوشلسٹ ریاست کر رہی ہیں باکرنے کی سفارٹ کرتی ہیں بلکہ ریاست کا فرض بید دیکھنا بھی ہے کہ برطوں کے درمیان آبس میں کیے تعلقات ہیں اور لوگ سماجی اورمند ہیں رسوم و آداب کو براحمن وجوہ انجام دے رہے ہیں یانہیں ۔

#### رباست كے فرائض

ام تبھ شاستی کے مطابق ریاست کا فرض ہے کہ وہ طبیب سے لے کر طوائف تک مربینے کی دیکھ بھال کرے - لوگوں کی تنویج کا انتظام کرنا ،جس ہیں جوابھی شامل تھا، ریاست کے ذمہ تھا ۔ غربیوں ، لیے کا روں ، لوڑ موں اور یتبیوں کی امداد کرنا اور لوگوں کو اسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھنا بھی ریاست کا فرض تھا ۔ اس تبھ شیا ستی میں "تدبیر منزل" پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے یعنی میاں بیوی اور باب بیٹے کے تعلقات کیسے ہونے چا ہئیں کس مقام پر بہنچ کر بیوی یا محور کی جب معنی میاں بیوی اور باب بیٹے کے تعلقات کیسے ہونے چا ہئیں کس منزل پر انسان کو تارک الدنب ماصل کرنے کے لیے انسان کو تارک الدنب ہو کرسنیاسی بن جانا جا ہیں ۔ مختصراً ریاست انسان کی معاشرتی ، اقتصا دی ، ساجی ، اخلاتی اور روحانی زندگی پر موٹرا فتیا ررکھتی تھی اور اس کا دائرہ عمل لامحد و دتھا۔

#### ریاستوں کے باہمی تعاقبات

دوریاسنوں کے باہم نعلقات کی بنیاد عام طور پرتونی پرقائم سمجی جاتی تھی ، لیکن حب کو بئی تیسری ریاست مداخلت کرتی تو وہ اُن دو نوں کی مشتر کہ دشمن بن جاتی تھی بان دو نوں میں گویا فطری طور پرایک فیم کاسمجھوز ہوجاتا نھا۔ مازی مفاد ہرریاست کا نصب العین ہوتا اور ہر ریاست ان کو حاصل کرنے کے لیے قالون ،انصاف اور افلاتی معیارسے ہٹ کر کوسٹنٹ کرتی تھی۔

اس مفصد کو قاصل کرنے کے لیے ارتفہ شاستر ہیں چارطر لیقے بتائے گئے ہیں ۔ (۱) سمام "
بینی صلح نا مراور میل جول ۔ (۲) " دام " بینی تحفے تحالف اور خراج و غیرہ ۔ (۳) " بھید "بعنی تثمن کی سلطنت
میں بھوٹ ڈالٹا۔ (۲) " دنڈ " بینی فوح کشی، غلبرا ور تعاقب غیرہ اِدتھ شاستی بتاتی ہے کہ ریاست کوئن حالا میں ان ہیں سے کوئن کے خریب کے نزدیک ریاست تعلقات کے سلسلے ہیں قانون اخلان کوئی میں ان ہی سے کوئی آلے کے نزدیک ریاست تعلقات کے سلسلے ہیں قانون اخلان کوئی کے ایک پندنام ہے ۔ اس اعتبار سے ارتب شاسستی کو جو تو بیا تیسری صدی ف میں میں کھی گئی ہم میک اول کی "دی برلس" سے نشیر مدی صدی ت میں جو مولویں میں عیسوی ہیں اُٹی کے خود مختار با دشا ہول کی ہرایت کے لیے کمھی گئی تھی ۔

راجمر کاچہا و راج کو مکومت کے مختلف محکموں مثلاً عامل مدل وانصات اور فوج وغیرہ کا اعلیٰ افسر سمجھا جاما تھا کہی کبھی طرح کا چنا و کبی عمل ہیں آ تا تھا ، کیٹن میکھی نہیں ہو تا تھا کہ را جر کو قطعی طور پڑت العنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ منوسمی تی ہیں جو را جرکو " طل اللہ" مٹھراتی ہے ، لکھا ہے کہ ' الیے راجہ کوجوعیاش اور مکار ہو، یا انصاف نز کرتا ہوا ورائی فرائش کی اوائیگی ہیں ک<sup>ہ ہ</sup>ی کرتا ہو ، اسی ' ونڈ' کے ذریعے کی ل ڈالنا چاہیے۔ ہمندوستان کی قدیم تاریخ ہیں ایسی مثالیں بے شار ملتی ہیں جس میں راجہ کو گذی سے انارد ہا گیا اور اس کی مگر کسی دوسرے راجہ کو جن لیا گیا۔

راجكارول كي تربيت

را جبنے کے بیے راجکاروں کو مفھوص ٹرینگ دی جاتی تھی۔ اگروہ اس میں ناکام رہتے تو انھیں راج بننے کاکو لُ حق نہ ہوتا تھا۔ کو ٹھیتا کہتا ہے کہ اگر جائز وارث کس جہت ہے بادیا ہ کے بیے موزوں نہ ہو تو راج کو چاہیے کس لڑکے کو گود لے لے ، کیکن کمجی کسی ناموزوں وارث کو چاہے وہ اکاوتا ہی کیوں نہ ہو اگدی پر بیٹھنے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔

#### راجراورعوام

راج کے بیے ضروری تھا کہ وہ عام لوگوں سے الگ نمصلگ زندگی زگزارے۔ راحم کو ایسا ہونا فات کہ موام با سانی اس تک پہنچ سکیں . را جہ کا فرض ہوتا کہ وہ رعایا کی فلاح و مہبود کا خیال رکھے اور اس کے جان و مال کی حفاظت کرے کے وہتیتا کے ایک نٹو کا نز جمہے ۔۔۔

«رهایای خوش براس کی خوش کا انحصار ہے ، اور رها یا کی مسترت میں اس کی مرت پوشیدہ ہے۔ وہ کسی ایس چیز کوا چھانہیں سمجھے گاجو خو داس کو بپند ہوگ، بلکہ اُسے اچھا سمجھ گاجواس کی رهایا کو پ ند ہوگ ۔ " <sup>لمه</sup>

#### وزراء

اہمیت کے اعتبارے راج کے بعد و زبر کا درج تھا کوٹلیا کا قول ہے ۔ وجس طرح گاڈی کھی ایک پہتے سے نہیں جلتی اس طرح با دشا ہت بغیرا مراد کے نہیں جل سکنی اس بے راجہ کو چا ہے

ا پنے منتری مقرر کرے اوران کی دائے سُنے '' وزیروں' کے انتخاب میں ان کی ذا**ق ملاحینوں کو طحوظ** رکھنا چا ہیے اور فائدانی امتیا زات اور زاتی اٹرات کو ہرگز فاطرمیں نہ لانا چا ہیے ۔ اس سبب سے و**زیرف** کی بیا نت اور چال مِلِن جا نجنے کے لیے خفید ایجنٹ مقرد کیے جاتے تھے۔ وہ امیدوار جو ایک یا ایک سے زیادہ انتخانوں میں لورے نرازتے انھیں لپت عہدوں پرمقر رکر دیا جاتا تھا۔

#### بر می محکس

وزیروں کے علاقہ ایک بڑی مجلس بھی ہوتی تھی جراجہ کو انتظامی امور میں مدو دیتی تھی۔
راجہ برتب سار نے ایک مرتبہ دیہات کے ... ۱ اسی ہزار ) سرداروں کو طلب کیا تھا لیکن اس قسم کے جلسے بہت کم ہوتے تھے ۔ اس لیے اس کی جگہ اکثر ایک چوٹ می مجلس ہوتی تھی جوستقاحیثیت رکھی تھی ، کو بلتی اس کو "منتری پُری شُد" کا نام دیا ہے ۔ گریہ " پُری شُد" مجلس وزرائسے بالکل مختلف تھا ۔ آج کل کی اصطلاح میں ہم ان دونوں کو ، طی الترتیب ، ریاسی مجلس (اسٹیٹ کونس) اور مجلس ما طر رکیبنٹ ) کہ سکتے ہیں ۔ کو بلی آئے لکھا ہے کہ اہم موقوں پرداج کو چاہیے دونوں مجلسوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرلے اور جو اکثریت کی دائے ہو وہ کرے ؟ گوبلیا کی دائے میں راج کو افتیار ہے کہ وہ مزودی سمجھ توخط وکتابت کے ذریعے اراکین مجلس سے استصواب کرلے ۔

مہا بھای ت میں ایک الی مجلس کا ذکر متا ہے جس کے یہ رکن تھے ۔ چار بریمن ، آگھ چھڑی ، اکیس ولیش ، تبین شودر ، اور ایک سؤت ہے ان ۳۷ میں سے داجر ۸ کومنٹری مجن لیتا تھا۔ یہ طریقہ انتخاب انتخاب انکاستان کی گرانڈ کونسل سے مشابہت رکھنا ہے جس نے اسکے جل کربرطانوی پارلیمنٹ کوجنم دیا۔

#### جمهوري رياستيس

جوتھی صدی ن م میں کچھالیں ریاستوں کا وجود بھی ملتا ہے جن میں فالص جمہوری نظا گا یا جاتا تھا ۔ ان جمہوری نظا کہ اور میں خان کے ان میں سے ہر ریاست جھوٹی جھوٹی جھوٹی اور ہر ایک اکا اُن اپنے مقام پر بجائے خودلیک جھوٹی ہی ریاست تھی جو انتظام ایک مجلس کے جھوٹی میں ریاست تھی جو انتظام ایک مجلس کے جھوٹی میں ریاست تھی جو انتظام ایک مجلس کے

شیرد ہوتا تھا جو مختلف اکائیول کے سرگرو ہوں پرمشتل ہوت تھی۔ یہ مجلس ایک پر دھان کی نگرانی میں میں کا تھا۔ اگر کہیں یہ مجلس زیادہ بڑی میں کا من کا تھا۔ اگر کہیں یہ مجلس زیادہ بڑی ہوجاتی تو اس بیں سے ایک مجلس عاطر مجن کی جاتی تھی۔ اس مجلس بیں لوڑھے جوان سب ہی ہوتے تھے۔ یہ عام طور پر ایک ہال میں منعقد ہوتی تھی جے "سنتھا گاد" کہتے تھے۔ بہاتا گوتم بر صلحهوی محبلس کے انتظام سے بہت خوش ہوئے تھے اور انھول نے اس کی بڑی تتولیف کی تھی

لیزنانی مصنفول نے جوجہوری اداروں کا بہترین تجربہ رکھتے نئے ، پھوی انصاف کی بڑی تحریف لکمی ہے۔ مزم کو یکے بعددگرے سات عدالتوں میں انصاف کے بے جانا ہوتا تھا۔ اگر ملزم کو پہلی مدالت بُری کر دیتی تب تو وہ صاف بے ہی جانا لیکن اگر وہ سزا باب ہوتا تو عدالت بالامیل پلی مدالت بُری کر دیتی تب تو وہ صاف بے ہی جانا لیکن اگر وہ سزا باب ہوتا تو عدالت بالامیل پلی مسکا تھا۔ ورن سات عدالتوں میں سے ہرایک اس کو بری کرسکتی تھی اور وہ ہر منزل پراپن جان بچاسکتا تھا۔ انصاف سات عدالتوں میں سے ہرایک اس قدرا ہمام حیرت انگیز ہے اور اس کی شال دنیا کی تاریخ میں طفی مصل ہے ۔ اس تھ جمہوری ریاست میں سکندراعظم کو بھی جانے کا اتفاق ہوا تھاجی کا نام میں نیونا نیوں نے لیونا نیوں نے دستور کو اسپارٹا کے دستور سے مشابہ جایا ہے۔ بہندرگیت موریہ نے کو ٹلیتا کی سیاست وا نی اس کے دستور کو اسپارٹا کے دستور سے مشابہ جایا ہے۔ بہندرگیت موریہ نے کو ٹلیتا کی سیاست وا نی کے مطابق انھیں دیا متوں کو تباہ کرکے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔

اس کے بعد قدیم ہندوستان کی تاریخ میں سیاس نظریات کے انخطاط کا دور نفروع ہوا جو بارھویں صدی عیسوی تک جاری رہا ، میکن اس دُور میں ہندوستان نے مقا می حکورت کے میلان میں عظیم تجربے کیے اور حیرت انگیز ترتی کی جس کا ذکر مختصراً ذیل میں کیا جائے گا۔

پنچایتی نظام

بنچایت کا ادارہ ہمارے سماج میں کسی رکسی شکل ہیں آج تک باتی ہے۔اس کی بنیاد قدیم مہندوستان میں رکھی میا میکی تھی ۔ قدیم ہندوستان کے ہرگا وُل میں ایک پنچایت ہوتی تھی جو تمہوری ریاستوں کی اکمانی کی طرح جن کا ذکر اوپر کیا گیا ، ریاست کے تمام فرانض انجام دیتی تھی اور اسے

ودصان کاایک اہم جزو خیال کیا جایا تھا۔ پنجایت کی اپنی املاک ہوتی تغیر جغیں صرورت کے ونت وہ مفادِ عامّہ کے لیے فروخت کر<sup>سکتی ن</sup>فیس ارمن رکھ سکتی تھیں۔ پینجایت عدالت کے فرا<del>نف</del> بھی انجام دبتی تھی'اور بہت نن<mark>دید جرائم کو چیوڑ کر باتی تمام مقدمات کو نیصل کرتی تھی ۔ہر بنجایت میں</mark> ایک افسر ہوتا تھا جولوگوں کی دان کی ہوئی امانتیں اہنے پاس رکھتا تھا جو نقدی جنس اور ج<mark>اول</mark> کی شکل میں دی جاتی تھیں۔ بنجایت ہی بازار کے بھاؤ مقرنرتی جمیس لگاتی اور حسب صرورت لوگوں سے بیگارلیق تھی ۔ یہی پنچایت پیاؤ بواتی اور باغات ، آب پانٹی اور ذرائع اُمدور فت کی دیکھ کھال كرتى تقى فحط سالى ميں ضرورت مندول كومد ديتى تھى ۔ اگر افٹن كے پاس بيسر د ہوتانو وہ اس كام کے بیے گاؤں کے مندرسے فرص لے لیتی یا ہی کسی مملوکرزمین کو فروخت کرڈالتی بعض بنیا بنیں گاؤ<mark>ں</mark> کے مندروں اور دوسرے مقامی ادارول منللاً مدرموں وغیرہ کا نتظام بھی کرنی تھیں۔ ایک پنچایت کے بارے میں نابت ہے کہ وہ ، ہم طالب علموں اوراستادوں کا خرجہ برداشت کرتی تھی ڈاکوؤ<sup>ں</sup> اور دشمنوں سے گا دُس کی حفاظت کرنامجی بنجایت ہی کے ذمر نھا بچولوگ دفاع کے سلسلمیں کارہے ہ نما بایں انجام دیتے اِنھیں خطابات سے نوازا جاتا تھا۔ ایک شخص کو جس نے بیرو نی حملہ وروں کے مقابطے میں جان توڑ کو ششش کی تھی، غلہ کی صورت میں انعام دیا گیا تھا اور مندر میں بھی اُسے کچھ مراعات دی گئی تھیں بعض کو انعام کے طور برمفت جو تنے کے لیے زمین دے دی جاتی تھی۔ ایک محب وطن نے کا وَل کی حفاظت میں جان دے دی تواس کی یاد گارے طور برگاؤں کے مندر میں ایک دیاروشن کیا جاتا تھا۔ای طرح ایس شالیں ہی ملتی ہیں کہ گاؤں کی بنجایت نے ان لوگو کور کال دیں جنوں نے گاؤں کے مفادکے فلان عل کیا۔

پنجایت کاؤں کی زمین کی مکمل طور پر الک ہوتی تھی۔ شاہی افسر پنجایت کے حسابات کی جانچ کرتے تھے۔ ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ ایک مثال ایسی ملتی ہے مندر کی شکایت پر را جرنے پر جرماز کر دینی تھی۔ کوئ قانون راج کی منظوری کے بغیر نافذ تنہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح شاہی فرمان کے لیے بنجابت کی توثیق صروری تھی۔ بنجابت کا ہر رکن را جسے سکتا تھا۔ اس طرح شاہی فرمان تھا اور دونوں کے درمیان تعلقات اکٹر خوشکوار رہتے تھے۔

بنچایت ایک با اختیار ا دارہ ہوتی تھی۔ ہر پنجایت کا علیٰدہ دستور ہوتا تھا بعض پنجاینوں میں ۔ سکاؤں کے تمام بالغ مرد پنجایت کے رکن بن سکتے تھے ، تبعض میں ایک چھوٹ سی مجلس مُین لی جاتی تھی۔ بنچایت کے اماکین کی تعداد ۲۰۰۰ سے لے کر ۱۰۰۰ اتک ہوتی تھی ۔ بنچایت کے جلسے عام طور پر گاوس کے مندر میں سنعقد ہوتے تھے ، لیکن مجبوری میں ببیل کے درخت کے نیچ بھی ہو سکتے تھے۔

طريق أنتخاب

طریقہ انتخاب بھی نہایت باقا عدہ تھا۔ انتخاب کے لیے گاؤں کو ہم طفوں بین تھیم کر دیا
جاتا تھا۔ ہر صلفہ ایسے لوگوں کی فہرست مرتب کریتیا جوا نتظامی امور کی دیکھ بھال کرنے والی دسس کمیٹیوں بیس سے کمی ایک بیس کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دکن بننے کے بیے چند ننرالطکو پورا کرنا صروری تھا۔ مثلاً کوئی ایسانتھ کمیٹی کا دُکن نہیں بن سکا تھاجس کی عمر ہم سال سے کم اور کہسال سے زائد بو۔ اس کے علاوہ دُکن کے لیے تھوڑا بہت پر طعالکھا ہونا اور کسی زمین یا مکان وقی کما مالک ہونا بھی صروری تھا۔ ایسے لوگوں کوجن پر شاہی مطالبات کی بھایارہ جاتی اور ان کے اعزا کو ۔ کسال سے زائد بو۔ اس کے علاوہ نہیں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس فہرست بیس سے ہر صلفے سے یا جائم پیشہ لوگوں کو نہر گزاس فہرست بیس شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس فہرست بیس سے ہر صلفے سے ایک اور عرب ازاکین کی در چپیوں اور صلاحیتوں ایک اور عرب انگیز کی جانوں کی جانوں کی مختلف کیٹیوں میں رکھا جاتا تھا۔ ایک دل چپیوں اور صلاحیتوں در سے دور اس زمانے میں بنجایت کی فہرست بیس صرب ان لوگوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ ورحیت انگیز در سے در سال کی نہیا ہی جانوں کی جمرور اس زمانے کی جانوں کی جانوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ اس کی نہیں کہا تھا۔ اس کی نہیا تھا۔ اس کو بی خوال کیا جاتا تھا۔ ایک دل چپیوں اور میت انگیا۔ اس کو بی خوال کی جانوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ اس کو بی خوال کے ہرفرد کو انتخاب کا موقع مل جاتا تھا۔ اس کو بیا تھا۔ اس طرح گاؤں کے ہرفرد کو انتخاب کا موقع مل جاتا تھا۔ اس طرح گاؤں کے ہم فرد کو انتخاب کا موقع مل جاتا تھا۔ اس طرح گاؤں کے ہم فرد کو انتخاب کا موقع مل جاتا تھا۔ اس طرح کیا کا ملک کی میں میں کی موجد یہ نظام کا مفا بر ہم دنیا کے ہرفرد کیا جاتا ہے۔ اس طرح گاؤں سے کرسکتے ہیں۔

ضلع کی پنجایتیں

اس کے علاوہ اس زمانے ہیں کچھ بڑی بڑی بنچا بتوں کے وجود کا نبوت بھی ماتا ہے ہوضلعوں ہیں ہوتی تفیس ۔ بان پر ہومحصول ہوتی تفیس ۔ بان پر ہومحصول لگاتی تفی ۔ بان پر ہومحصول لگاتی تفی ۔ بان پر ہومحصول لگایا جانا تھا اس کی آمدنی خاص طور پر ضلع کے مندر پر صرف کی جاتی تھی ۔ ایک پر ایک کتبے سے ۵۶ صلعول کے ایک جلسے کا پر جلتا ہے جس میں انھوں نے یہ تولدداد منظور کی تفی کر آمدنی کے ایک مقررہ جز وکو ضلع کے مندر کی مرمت پر صرف کیا جائے ۔ ایک دوسرے کتبے سے پتر مہلا ہے کر ایک مقام پر صلع نے اپنے او پر ایک محصول لگانا تجویز کیا جس کی آمدنی سے مندر میں پوجا پاٹ

كاانتظام ہوتاتھا۔

صلع کی بعض بنجانتیں مقدمے بھی <mark>طے کر نی تھیں ۔ دو ہم بھوضلعوں کے سولہ"اور دوضلع کے</mark> یانج سویے عیب" میسی ترکنبوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعے میں بھی مستنقل اور با قاعدہ پنجا بتیں ہوتی تھنبر جن میں سٹائندگی کے اصول کی پوری بو<mark>ری تقلید کی جاتی تھی اور ب</mark>اقاعدہ جنا وُعمل می<mark>ں آیا تھا۔</mark> اس نمام طریقهٔ انتخاب کی شال یونانی اور رومن دونوں تہذیبوں مبن ملنی مشکل ہے جنہیں تاریخ عالم میں تہذیب کا گہوارہ سمجھاجاتا ہے۔اس سے اس زمانے کے سیاسی شعور کا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتیا ہے ۔ بقول برونیسرمجھدار۔ سہندوستان کی سیاس ذہانت نے ایسے ادارے بیدا کیے جن کے چرت انگیز کارنامے دوسری قوموں کے لیے شمع ہدایت بن گئے یا

#### تيسراباب

# فنون لطيفه

ہم نے گذر شنہ صفیات ہیں دیکھا کہ ہندوستان کی باقا عدہ تاریخ موریہ جہد سے نئر و ع ہوتی ہے۔ موریہ عہد کے فن کے منو نے ہمارے باس کا فی تعداد میں موجو دہیں ، لیکن موریہ عہد سے پہلے کا فن جے مؤر فین نے منو نے ہمارے باس کا فی تعداد میں موجو دہیں ۔ بیخر ہڑ یا اور موہ بنجو ڈارو کے کھنڈرو سے پہلے کا فن جے مؤر فین نے وزناریک وور "سے تعمل موجو دہیں ہے ، اور فال اسسی اور ان کھنڈروں میں سے بنکی ہوئ اشیاک ، ہمارے پاس بالکل موجو دہیں ہے ، اور فال اسسی میں موریہ عہد سے پہلے سی قسم کے فن کا میدور ہی رہندا لیکن یہ نظریہ علط ہے۔

دلیل یہ ہے کہ ہرانتہاگی ایک ابتدا ہوتی ہے۔اشوک کے زمانے کی فتی پختگی غمازی کرتی ہے کہ اس سے پہلے نن استقلال کے ساتھ ترتی کی منزلیں طے کر رہائی ؛ اور اشوک کا زمازاس ترتی کا نقط عروج تھا۔اس لیے موریہ دور کے فنی کالات کے پیش نظر یہ نظایہ کہ فن ایکا ایکی ترتی پاگی ' یا یہ کہ اس سے پہلے کمی فن کا وجود نہ تھا ، بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے۔

فن موريه مرس

انٹوک کے زمانے کے فنی نمونے چارتیم کے پائے جاتے ہیں :۔ استوب ، لاٹیں ، غارا ور رہائشی مکانات۔ ان بیں سے ہرایک کی تفصیل الگ الگ سپتی کی جائے گی۔

استوب

استنوپ بیتھرکے اس تھوس گنبدکو کہتے ، میں ہو بدھ یا جین مت کے ماننے والے کس اہم واقعے کی ، کسی مقدس مقام کی ، یا بہا تا گوتم بدھ یا بہاویر سوامی ، یاکسی دوسرے مذہبی بیشوا کی یادگار قائم کرنے کے لیے نصب کرتے تھے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اشوک نے ہزاروں کی تعداد میں اس قیم کے استوب بخوائے تھے۔ سانجی کا استوب جواستو پوں کا سرتاج ہے ، اشوک ہی کا بنوایا ہوا ہے یہ استوب بھو ہال سے تیس میل دور ایک بلند بہاڑی پر واقع ہے۔ درمیان میں بتھ کا ایک بہت بڑا ھوس گنبد ہے۔ اس کے چاروں طون ایک چوڑی گیلری ہے جس پر چھت نہیں ہے۔ گیلری کے چاروں طون کا فی اون ایک چوڑی گیلری ہے جس پر چھت نہیں ہے۔ گیلری کے چاروں طون ایک چوڑی گیلری ہے جس پر چھت نہیں ہے۔ گیلری کے چاروں طون کا فی اون ایک جوڑی گیلری ہیں وافل ہونے کے لیے چار در وازے ہیں۔ یہ در وازے بھی پتھر کے سنے ہوئے ہیں ، اور ان کے متونوں پر مہاتا گوئم نبرھ کی زندگ کے مختلف واقعات تصویروں کی صورت میں نشوک میں نقشس کیے گئے ہیں۔ جان مآرشل کا کہنا ہے کہ ور در وازے اور ان پر بنی ہوئی تصویریں اشوک کے بعد کے زمانے کی یادگار ہیں ی<sup>ہا ک</sup>

لاثيس

استولیوں کی طرح انٹوک کی بنوائ ہوئی لاٹیں بھی ملک میں جا بجایا ہی جاتی ہیں۔ان کی تعداد تیس جالیں کے قرب ہے۔ ہرلاٹ کے دو حقے ہیں ۔ ایک لاٹ کی ڈانڈ ، دوسرے اُس کا آناج ، وائٹ اؤپرسے نیچے تک بیقوکے ایک سالم فکرٹ سے تکالی گئ ہے اوراس کورگڑ کر اتنا چکن بنا دیا گیا ہے کہ آج کل کے لوگ دصو کا کھا کر اُسے دھات کا بنا ہوا سمجھتے ہیں۔لاریہ نندن گڑھ میں جولاٹ کیا ہے اُس کی اس فول ہے۔ ڈانڈ کے متعلق وہ کہتا ہے ۔ "اس کی اس فول مکمل تیا دی اس بات کا بتوت ہے کہ انٹوک کے زیائے کے انجینیرا ورسنگ تراش صلاحیت اور ذہائت میں سے مہداور کسی مہداور کسی ملک کے کاریگروں سے کم نہیں تھے " ملک

لا ط کا تا جی پیمی پیمی کے ایک سالم گروے سے بنایا گیا ہے۔ اس پر جانوروں کی جورورتیاں بنائی گئی ہیں وہ حقیقتا تقابل دید ہیں۔ سار ناتھ کی لاٹ کا تاج ان میں سب سے اچھا ہے۔ اسس میں چارشیر ایک دوسرے سے بیٹت کے کھوے ہیں اور درمیان میں ایک بیچر کا چکر ہے ، بیغی وی توم بیکر ہیں جے بیٹ بیرایک ڈھول پر کھوٹے ہیں جی برچارجانورو تھرم بیکر ہیں ہے۔ بیٹ بیرایک ڈھول پر کھوٹے ہیں جی بی جیارجانورو کی تصویریں آئی جانوروں کی تصویریں آئی جانوروں کی تصویریں آئی وارگھوڑا۔ جانوروں کی یہ تصویریں آئی وارس کے بارے میں لکھتا ہے ۔ سکی دوسرکے سے مشابہ ہیں۔ ان کی صنعت کی داد مہیں دی جاسمتھ ان کے بارے میں لکھتا ہے ۔ سکمی دوسرک

ملک میں کاری گری کے ایسے نمونے جو حن صورت وسرت میں اتنے مکمل ہوں اس عہد میں طنے مشکل ہیں اس عہد میں سلنے مشکل ہیں بیٹ مشکل ہیں بیٹ جان مارشل کہتا ہے ۔ "طرز اور تکنیک کے اعتبار سے ایسے شام کار ذمانہ وقدیم میں دستیاب ہونا نامکن ہیں جے کہ اشوک کی لاٹیں فرن سنگ تراش کے نقط کال کی مہترین مثال ہیں ۔ مثال ہیں ۔

غار انتوک نے مبرو بھکشوؤں اور بھکشنوں کے لیے پہاڑ وں میں فار کو دوائے تھے بھیں وہا" کہتے تھے۔ ان فاروں میں سے ایک جو سُداما میں برا مد سوا ہے ،" آجوک" فرقے کے بھکنوؤں سے منسوب تھا۔ اس بیں دو کمرے ہیں۔ ایک کمرہ ۲۲ فٹ ۹ اپنج لمبا اور ۱۹ فٹ ۲ اپنج چوڑا ہے ۔ ایک دوسرے وہار میں ایک بہت بڑا ہال کمو ہے ۔ ان فاروں کی دیواریں بہا ڈوں کو کاٹ کاٹ کر بائی گئی ہیں۔ اِس سے کر بائی گئی ہیں۔ اِس سے اس زمانے کے کار گیروں کی مونت و جانفشانی اور حمرت انگیز صبر واستقلال کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عمارتس

برقسمی سے موریہ عہد کی عمارتوں کے نشان کی باتی نہیں رہے ہیں۔ البتہ یونانی اور چینی سیا حوں نے جو ذکران عمارتوں کا اپنی کتابوں ہیں کیا ہے اس سے اس عہد کے فن معاری کا ایک حد کی نصور کی جا سکت ہے ۔ یونانی سفیر میگ سے ہیں ہے اس سے اس عہد کے ورشر لیف کلی ہے میں نصور کی جا رہا ہیں ہیں ہوئی ہیں کی مارتوں کی ہے حد شر لیف کلی ہے شاہی محل کے بارے ہیں وہ لکھنا ہے ۔ "یہ دنیا کی بہترین عمارت ہے ۔ اس کے مطلا سنون اپنی سنہری انگوری بیلوں کے ساتھ جن پر چاندی کی چڑ یاں بیٹی ہوئی ہیں ، بہت خوشنا معلوم ہوتے ہیں ہیں ایک اسی طرح چینی سے بیاح فائیان نے اشوک کے دمانے کی عمارتوں کی تعربیت کھی ہے۔ وہ کہتا ہے ۔ وہ کہتا ہے ۔ "یہ محالت اشوک نے جنوں سے بنوائے تھے جو د درسے اسنے بڑے بڑے بڑے ہوگا گھا کر کہتا ہے ۔ "یہ محالت اشوک نے جنوں سے بنوائے تھے جو د درسے اسنے بڑے بڑے ہوگا گھا کہ کہتا ہے ۔ کہتا ہے گئوں کر یہ کام ادی توت رکھنے والے ہاتھوں کے نبس کا ہرگر نہیں ہوسکتا تھا ایک ہو محد کے لبحد کے لبحد

موریر عہد کے بعد کا ٹن موریہ نن سے زیارہ نرقی یافتہ ہے۔اس عہد کے فارانٹوک کے زمانے

کے غاروں سے بڑے اور زیا دہ خوب صورت ہیں۔ اجنتا اور الورا کے غاراس دور کی یا دگار ہیں۔ یہ غاراس دور کی یا دگار ہیں۔ یہ غار ۱۲۲ نظر ہے، ۲۵ نظر پوڑے، اور ۲۵ نظ اونچے ہیں اور بہت خش نمااورخوب صورت ہیں۔ ہیں۔ سانچی کے استوب کے دروازے حس کے بتھروں پرنقش و نگار ہیں تصویریں گفری ہوئی ہیں اس دُور کی یا دگار ہیں۔ ان تصویروں میں بہاتا گوتم تروه کی زندگی کے مختلف مناظ، جلوسوں محاصروں اس دُور کی یا دگار ہیں۔ ان تصویر میں بہاتا گوتم تروه کی زندگی کے دوران محسوس ہوتا ہے جیسے فانوش اور جا نوروں کی تصویریں ہیت کی گئی ہیں اور ان کے مطابعے کے دوران محسوس ہوتا ہے جیسے فانوش فلم دیکھ درسے ہیں۔

گرت مهرس

گبت زمانہ ننی ترقی کی مواج کمال کا زمانہ ہے اور اس میں نن کے تمام شعبوں <u>مماری'</u> بت تراشی اورمصوّری بیں بکیساں ترقی ہو ئی ۔

#### غارا ورمندر

اس دور میں معاری نے قدیم روایات کو بھی بر قرار رکھا اور نئی شاہراہیں بھی تلاشس کیں۔ استوب اور غار دونوں میں اھنائے کیے گئے ، نیکن ان میں پُرانے طرز کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ کا فی جدتیں بھی پیدا کی گئیں۔ اجنتا کے غاروں میں سنونوں کا ، اور اُن پر ، اور اُن کی اندر و نی دلواروں اور چھت پر اُرنگ بر کے نقش و نگاراور تھویروں کا اضافہ کیا گیا۔ الورا میں پہاڑلوں کو کاٹ کر خانقا ہیں اسی زمانے میں بنائی گئیں۔ ہمتہ و مندروں میں قدیم روایات کو بر قرار رکھا گیا۔ ان مندروں کی چھت چپٹی ہوتی تھی اور اُس کے چاروں طرف ستونوں پر اہل قائم کیے جاتے تھے۔ مندروں میں چھت پر سکھالا " بننے لگا اور اس سے نن سماری میں ایک نے طرز کا اہذا ہوا جس کی تقلید لور میں سارے ملک میں ہوئے گئی۔

# فنِ بُت تراشی

سبسے زیا دہ ترقی گیت دُور ہیں فہن ثبت نرائنی نے کی ۔ سارنا تھ میں مہاننا بُرھ کی جو مورتیاں دستیاب ہو ئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فن ترقی کی معراج عاصل کر جبکا تھا اور لطھن یہ ہے کہ ہندوستان کے فن نے یونا نی یا فارجی اثرات بالکل قبول نہیں کیے تھے۔ مہاتما برھرکی سارناتھ وایی مورتی شان و شوکت ، نزاکت و نفاست اور تناسب اعضار کاایک نادر مجموعه اور فن اور کنیک کے اعتبارے ایک بہترین شامکارہے۔ " بعض مجسموں میں برصر جی کواستا دہ صالت میں کہڑے بہتے دکھائی کہ براتنے بچست ہیں کہ اُن سے مبن کی جار جھلکتی ہوئی صیاف دکھائی دیتی ہے اور چہرے سے عظمت و جلال کی نوان شعا عیں بھوٹ رہی ہیں " ایک اور مجسے میں وہ سر پر دستار دکھے ، گلے میں ہمیا جڑاؤ کا لا ہمنے ، کم میں پڑکا باندھے ، ہو نٹوں پر شفقت آمیز مسکواہٹ پر دستار دکھے ، گلے میں ہمیا جڑاؤ کا لا ہمنے ، کم میں پٹکا باندھے ، ہو نٹوں پر شفقت آمیز مسکواہٹ کی موجیں ہے، گردن جھکائے کچھاس طرح کھوئے ہیں جیسے انسان تک کو میں میں اور قب ہی نئی بازا نکھوں میں علم و عوفان کے سمندر چھے ہیں، جس کے لیوں پر نمین اور افلانی عظمت کا ایک نا در نمونہ اور نوشنو جی کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں دلیونا کو میں بائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں بائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں بائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں کی مور تیوں میں بائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی مور تیوں میں بائی جاتی ہیں ۔ دانوناوں کی میں جو می مور تیوں کی مور تیوں کی مور تیوں کی مور تیوں سے دو حاتی ہیا ہور و شو جو کی مور تیوں میں بائی جاتی ہیں ۔ دانوں خوال کی دور تیوں کی مور تیوں کی مور تیوں کی مور تیوں کی دور تیوں سے دور تیوں سے دور تیوں کی دو

#### دھات کے مجتبے

گبت زمانے کے فن کار دھات کے مجتے بنا نے میں بھی اہر تھے۔ دتی کے قطب بینار کے قریب جولاٹ ہے وہ دھات کے کام کا بہترین انونہ ہے۔ ریاست بہار میں نالندا کے مقام پر مجدھ جی کا بہترین انونہ ہے۔ ریاست بہار میں نالندا کے مقام پر مجدھ جی کا ایک دوسرامجسمہ کا جو مجمد ہے وہ ۱۰۰ فٹ اونجا ہے اور جیٹی صدی عیسوی کی تخلیق ہے۔ بدھ جی کا ایک دوسرامجسمہ جو ج ۲۷ فٹ اور کی ایک دوسات کے مجمول میں تناسب اعضار، محن، زندگی اور دوحانی مبلال سب کچھ بایا جاتا ہے۔

 مرکب سے لیپا جاتا تھا۔ اس کے بعداس بر پتلا بتلا سفیداستر دیاجاتا تھا۔ اس طرح سطے تیارکرنے کے بعداس پرتھویریں بنائ جاتی تھیں ۔ عام طور پر سفید، سرخ ، زرد، سبز کا ہی اور نیکے رنگ استعمال کیے جاتے نئے۔

اور آیک بری مدنگ تخلیل اور غریب این -

گریفرض جسنے اپنی عرکے تیراہ سال ان کے مطابعے پرصرف کیے اپنی کتاب "ابعنتا کی مفوری کے مقابعے میں پیش کی جا دنیا کہ جو دنیا کی سب سے قدیم مفوری ہے ۔ ابغنتا کے نن کارول کی تعربین ہوسکتی۔ تصویر ول کو جو کیڑے بہنائے گئے ہیں وہ بالکل املی معلوم ہوتے ہیں اور کیڑول کی شکنیں شرقی انداز میں بڑی ہوں کو جو کیڑول کے ساتھ واضح کی گئی ہیں۔ اس نن میں زندگی یا تی جاتی ہے ، تصویرول کے چہرول بر رونی ہے ۔ اُن کے دست وباز و متح کی ہیں۔ اس میں جو پھول ہے بنائے گئے ہیں وہ شکفتہ سے موتے ہیں۔ جو یاں نضا ہیں اڑتی ہوئ دکھا ئی دیتی ہیں۔ جانور کو دیتے ، پھاندتے ، اور تے یا ہوجولاتے ابوجولاتے اور یا سب کھی کتاب نظرت سے مامل کیا گیا ہے ۔ اُن

و منارک کے ایک نن کار نے کہا ہے ۔ "ا منتا کی معتودی ہندوستانی فن کا نقط و عربیش کرتی ہے است اور بہارت کا پتر دہتی ہے یا تھ کرتی ہرائی اور فن کاروں کی ذہات اور بہارت کا پتر دہتی ہے یا تھ ہندوستا فی معتوری کے منو نے "باغ می خاروں میں جو گوالیار کے قریب ایک گاؤں ہے انیسویں صدی عیبوی تک پائے جاتے دہے ۔ اس کا اب بہت کچھ مٹ چکا ہے لیکن کہتے ہیں اس کے فن کا معیارات ہی بلدتھا جنا اجتماکا ۔ یہ معتوری جھی اور ساتویں صدی عیبوی کے ابتدائی نصف کے فن کا معیارات ہی بلدتی کی ایک دیواری نصور جس میں ناجی گاتی ہوئی لڑکیاں پیش کی گئی ہیں حصے کی تخلیق ہے ۔ باع کی ایک دیواری نصور جس میں ناجی گاتی ہوئی لڑکیاں پیش کی گئی ہیں تناسب اعضار، رنگ ایبزی اور تناظر مکانی (رئیسے کیلئی کا جرت انگیز بمون ہے جس کی نظر ہم عصر تناسب اعضار، رنگ آبیزی اور تناظر مکانی (رئیسے کیلئی کی جرت انگیز بمون ہے جس کی نظر ہم عصر تناسب اعضار، رنگ آبیزی اور تناظر مکانی (رئیسے کیلئی کا جرت انگیز بمون ہے جس کی نظر ہم عصر

دور کی مصوری میں تلاش کرنا محال سے۔

معاری گبت عہد کے بعد آگر چین صوری اور نن مجسر سازی کا انحطاط شروح ہوگیا بیکن فن معاری نے اس دور میں چیرت انگیز ترتی کی اور پہا ڈوں کو کاٹ کر غاربنانے کی صنعت نے نزتی کی معراج عاصل کر لی۔ الورا ، ایلیفیٹا اور بمبئی کے قریب جزیرہ سالسیٹ کے بریمن مندراس کی پہترین مثال ہیں ۔ مدراس سے ۲۵ میل کے فاصلے پر پتورا جاؤں کے بنواتے ہوئے مندر جن بیل زخع ہوں کے مندر جن بیل رخع ہوں کے ایک مندر جن بیل رخع ہوں کے ایک منازم کا کہ منازم کا کہ بیار کا کہ بیار کی دنا ہوں کے مندر جن بیل رخع ہوں کے ایک منازم کی انہاں میں میں کے انہاں میں میں انہاں میں کی انہاں میں میں انہاں میں کا میار کی منازم کی انہاں میں کیا کیا گھوٹا کیا کیا کیا گھوٹا کے بنوائے کیا کیا کیا کہ انہاں کیا کہ منازم کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کی کر کیا کہ کی کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

یا سرای شکل کے منارے بائے جانے ہیں اس دورک یا دگار ہیں ۔ ابورا کا کیلاش مندر جے دوسرے مندروں کی طرح پہاڑوں کو کاٹ کر نیا یا گیا تھا الشرکو

راج، کرشن نے بڑایا تھا۔ یہ اس دور کے نن کا بہترین نو زسبے ۔اس کے تبار کرنے ہیں پوری ایک پہاڑی کو کاٹ کر صاف کیا گیا تب یعظیم الشان مندر تعمیر ہوا ۔اس میں برطے برٹ ہال اور منقش ستون پائے جاتے ہیں۔ بعول ڈگئن ۔ مہندوستانی فن معاری کی یہ سب سے عجیب اور سب سے نیا دہ دِل جب یا دگار ہے وارا ہمتھ اس کے بارے ہیں کہتا ہے ۔ دبہا ڈکو کاٹ کر جننے مندروغیرہ نیا دہ دِل جب یا دگار ہے وارا ہمتھ اس کے بارے ہیں کہتا ہے ۔ دبہا ڈکو کاٹ کر جننے مندروغیرہ

بنائے گئے ایہ مندراُن سب سے بڑااور سب سے زیادہ خوبصورت اور شان دار ہے ی<sup>سطی</sup> ان بتھرکے غاروں کے علا وہ اس عہد میں ابنٹ اور مسالہ سے بنے ہوئے مندر کھی پائے جاتے ہیں ۔ ان مندروں کی دونسیں ہیں ۔۔۔ اول شالی ہند کے مندر جو مٹھوس میں ارکی شکل کے میں دومرے جوبی مہدکے مندر جن میں کرس ہے اور وہ اہرامی انداز کے میں اررکھتے ہیں ۔

اول الذكر مندروں كو مورتيوں سے سجايا كيا ہے ۔ اُڑليبہ ميں بھونيشور كے ، اور پورى بيس مگن ناتھ مندرشالی مند كے طرز كى بہترين مثال مين ۔ مشرق ميں اوليبہ كے ساحل سے لے كرمغرب ميں كشمير ك إس قسم كے سيكڑوں مندر بائے جاتے ہيں . كھجودا ہؤكے مندر جو ، ۹۰ واور ، ۱۱۵ و كے مائين چند بليہ را جاؤں نے تعمر كرائے اور آ بوكى بہاڑليوں كے مندر جو سنگ سفيد سے بنے ہوئے ہيں اى دُوركى بادگار ہیں ۔

ابوریحان ابیرونی جس نے محود غزنوی کی ہمراہی میں ہندوستان ہیں چندسال گزارے اور اپنے "انژات اپنی مشہور کتا ب کتا ب الہند" میں ہمارے واسطے چھوڑے ہیں ، ہندوستان کے مندروں کے بارے میں لکھتا ہے ۔۔ "ہمارے ادمی انھیں دیکھ کر حیرت زوہ رہ جاتے ہیں اور ان کانٹل تعمیر كرناتو دركنار ان ك تفصيل بحى توشيك شميك نهين بيان كرسكة بيه

محمود کامنش خاص ، نقتی ، متحراکے مندرئے بارے میں لکھتا ہے ۔"اس کے حسن، جا ذبیت ، عظمت اور نفاست و پاکیزگی کو نہ موزخ کے تلم میں اتناز ورکہ لکھ سکے نہ مصور کے موسلم میں یہ طاقت کہ اس کی تصویر کئی کہ سکے ۔ اُس پر راج نے ایک بختی گوا رکھی ہے جس پر لکھا ہے کہ الیسی عمارت دنیا میں کوئی نہیں بنواسکتا ، اور اگر بنوا نا چا ہے تو اُسے ایک کر وڑ انشر نیاں اور دوسوسال عمارت دنیا میں کوئی نہیں بنواسکتا ، اور اگر بنوا نا چا ہے تو اُسے ایک کر وڑ انشر نیاں اور دوسوسال کی مدت صرف کرنا ہوگی بنٹر طیکر اُسے بہترین کا ریکروں کی خدمات بھی حاصل ہوجا نمیں ہے۔

دوسرے جنوبی ہند کا طرز ہے جو شالی ہند کے طرز سے مختلف ہے کیکن شان و شوکت، محن اور فنی کالات کے کی فاسے یہ طرز بھی شمالی ہند کے طرز سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ دوار سمدر کا ہو ننظیر مندراس طرز کی بہترین شال ہے۔ اس کے علاوہ بَلَوْ راجاؤں کے بنوائے ہوئے کا بُخی کے مندر اور تنجور میں جولا ماجاؤں کے بنوائے ہوئے مندر جنوبی ہند کے طرز کی بہترین خائندگی کرتے ہیں۔

المختصراس دور ہیں اسے مندر تعمیر ہوئے کہ ہم اسے بجا طور پر مندروں کی تعمیر کا دور کہ سکتے ہیں۔ اس دور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نن بت نزاشی اور مصوّری میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوں کہ یہ ایک مذہبی کہ ورتھا اس لیے اس میں زیا ذہ زور مندروں کی تعمیر پر دیا گیا اور فطرتا گدوسرے ننون کو نظرا نداز کیا گیا جس کے نتیجے میں فن مصوّری اور مجتمہ سازی زوال پذیر مہرکے ہے۔

قدیم ہندوستان میں موسیق ، رقص اور ناٹک لوگوں کے نتفری کو تفنن کا فاص ذریعہ تھے ، سیکن اہل ہندنے ان نفریکی مشاغل کو ہا قاعدہ نن کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ ماہر بن نن نے ان کی نتی تفصیلات اور ہجزویات کو ہا قاعدہ ترتیب دیا اور لیجن نے ان پرکتا ہیں کھی لکھیں جو دنیا کے فنی اوب ہیں گراں قدراضا فراور فنون بطیفہ کی ناریخ میں سنگ سیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

موسق

موسیقی کا وجود مندوستان کے اصی بعید میں بھی منا ہے جب نارد بھرت ،کالی آنمواور

له ابیرونی : کتاب الهند به عتنی : انگریزی ترجمه شری دام شرما ، جزل آن دی علی گرهه سنار کیل رئیسر پ انسیمیره د جولانی «اکتربه ۱۲۱)

پُوُنَ موسیقی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہر ذانے اور ہر عہدیں توار توسلسل کے سانھ لوگوں
کی والہانہ دل جبی اس فن کے ساتھ دہی۔ سہر تیوں میں "سرگم " (سا، رے، گا، ما، پا، دھا
نی )کا ذکر ملتا ہے لیے سمدرگیت (۲۲۵ – ۲۲۰۰) خود ایک بڑا شاع اور ماہر موسیقی تھا۔ سمدرگیت
ہی کے ایک سکے میں اُسے ہاتھ میں وینا (بین) لیے کرسی پر بیٹھا ہوا دکھا یا گیا ہے۔ کا بخی کے راجہ
مہند ربّیو (۲۰۱۰) کے ایک کتے میں راگ راگنیوں کی تقسیم کی گئ ہے ماس میں سات راگ قائم کے
گئے ہیں جو موسیقی میں کا کی درج دکھتے ہیں۔ مہیند ربّی نے موسیقی پر ایک رسالہ تصنیف کیا تھا۔ مہیند ربّی اس عہدے عظیم استادا ورما ہر موسیقی رفور را جار پر کا نٹاگر دتھا۔

رقص

موسیقی کی طرح اہل مندرقص سے بھی شخف رکھتے تھے۔ با قاعدہ نن کی جیٹیت سے قص کی ابتدا بھی پانچریں ف م سے بہلے ہو جکی تھی ، کیوں کہ جس زمانے ہیں فارد ، بھرت اور پُون وغریہ ہوسیقی کی تعلیم دیتے تھے اس وکی تھی اس شلالی اور کر شماشو نا شپہ (رقص ) کی تربیت دیتے تھے اِن دولوں کو رقص کے دوطلی دہ مکتبوں کا بانی ما نا جاتا ہے ۔ ناچ کے ساتھ ہمیت گا نا بھی ہونا تھا جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے ۔ پانیتی نے ایک نٹ سٹ سٹو شوکا ذکر کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نمانے ہیں رقص پرکتا ہیں موجود تھیں ۔ قص مذہبی بھی ہونا تھا اور غیر فدہبی بھی ، لیکن دولوں قسم کے تقوم ہیں "رنگ زیک" (نا جے والے) مرد ہوں یا عور تھی ، رقص کے وقت خاص قسم کی پوشاک بہتے تھے۔

فائل

رقص کایر انداز آگے میل کرا دبی ڈرامے کی بنیاد نابت ہوا۔ ناٹک اور ڈرامے با تا مدہ کھے اور گورامے با قامدہ کھے اور کھیلے جانے گئے۔ ڈرام کھنے والوں میں آشو گھوٹ (بہلی صدی عیسوی) بھاس دوسری صدی عیسوی) اور کائی داس (چوشی صدی عیسوی) بند پایہ ڈرام کارگزرے ہیں۔ میرص مند ہب کی ایک کتاب اور دان شتک میں جو دوسری صدی عیسوی کی تخلین ہیں۔ میرص مند ہب کی ایک کتاب اور دان شتک میں جو دوسری صدی عیسوی کی تخلین ہیں۔ میرص مند ہب کی ایک کتاب اور دان شتک میں جو دوسری صدی عیسوی کی تخلین ہیں۔ میرص مند ہب کی ایک کتاب اور دان شتک میں جو دوسری صدی عیسوی کی سامنے ہو بالیک ڈرامے کی داج کے سامنے

پیش کیا تھا۔ تیسری صدی عیسوی ٹی ناٹک کلا پر ایک جا مع کتاب فالٹید شاستو لکھی گئی جو بھرت کی تصنیف ہے۔ ناٹک کلا پریہ کتاب" قانوس" کی چیٹیت رکھتی ہے۔ اس میں قدیم مہندوستان کے اسیٹیج اور اُس کی تکنیک کی جزئیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔

تفیر (منڈوا) کس قسم کا ہونا چا ہیے ، اُس کی لمیانی چوڑائی کتی رکھی جائے ، مامعین کے بیٹھنے کی جگر (اَڈی ٹوریم) اورائی بینی کس طرح بنایا جائے ،ان کی لمبائی چوڑائی کتی ہوئی چاہیے، وغیر و موضوعات پراس میں تفصیل روشنی ڈالی گئی ہے ۔ بھڑت نے اسٹیج کو شیروب، ہتھیوں ، پہاڑووں، فادون شہروں اور کچولوں کی تصویروں سے سجانے پر زور دیا ہے ۔ اس کے مجوزہ نقتے میں نشست کا انتظام سلسلہ وار زینوں ہیں رکھاگیا ہے جنھیں اینٹوں اور لکردی سے بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ اس تھیئر میں ایک ہزاراً دی بیٹھ سکتے تھے تھیڑ کے مشرق حصے میں شاہی فاندان کے افراد کے لیے نشست کا انتظام کی ہا ہے ۔ بر مہن علمار و فضلار کی جگہ جنوب کی جانب ہے اور سرکاری ملاز مین و فیرہ کے لیے اسٹیج کے قریب شال میں ۔

نافک پر دوسری کتاب فائیہ دَم بِن کسی گئی جس کی تصنیف دام چند اور گن چندر نامی و و مصنفوں سے منسوب ہے ۔ اس میں ختلف جذبات خیالا اور احساسات کو مختلف اعضائے بدل کی مختلف حرکات سے ظاہر کرنے کے طریقوں سے بحث گئی اور احساسات کو مختلف اعضائے بدل کی مختلف حرکات سے ظاہر کرنے کے طریقوں سے بحث گئی مگئی ہے ۔ رقص اور موسیقی ڈرائے کے ضروری اجزار تھے جیسے آن تک بیں اور ان بیں جی گئی وی می وری اشارول یا حرکات و سکنات ) کے ذریعے جذبات واحساسات باطنی کی عرکای کی جاتی تھی جے اشار کی اصطلاح بیں نہرت ، جنگ مزوری مدایات موجود ہیں ۔ اس کتاب میں فرت کے متعلق بھی ضروری مدایات موجود ہیں ۔ کتاب میں نجھے منوعات کا ذکر بھی ہے ، شلا ۔ موت ، جنگ اور آر نیوں کے مناظر کو میوب قرار دیا گیا ہے ۔

#### بوتفاباب

نظام تعليم

تعلیم کی اہمیت کوہندوستان میں بہت ہوائے رائے سے محسوس کیا جاتا رہا ہے۔ تعدیم ہندوستان میں علم و حکمت اور نن وادب کی حیرت انگیز ترتی اس بات کا پتر دیتی ہے کہ سارے مک میں ایک ایسے واضح اور مرتب نظارم علیم کا وجود پایا جاتا تھا جس کی نظیر دوسرے کموں میں ہم عصر ورد میں هنی مشکل ہے۔

گردگل

عہد قديم ميں ہارت عليمي اداروں کی تعداد ميں زيادہ تھی اور اُن کی قسيم بھی مختلف تھ بن ہا ہے۔ اس صورت تو يہ تھی کراستا د کے گھر ميں جے "گرد کل" کہنے تھے ایک یا کئی طالب علم جمع ہوجاتے اور ملسلا بتعلیم جاری ہوباتھا جہاں گرواور اور ملسلا بتعلیم جاری ہوباتھا جہاں گرواور چھے ہروقت ایک ساتھ اور ایک دوسرے سے قریب رہ کرانے تعلیمی مثنا علی جاری رکھتے تھے۔ استاد سے تھر میں طالب علموں کی تربیت اور بروش ای طرح ہونی تھی جینے وہ اُس کھر کے دکن ہوں ۔ ایسے طالب علموں کو "انتی واس" کہتے تھے ، جنعیں آئ کل کی اصطلاح میں "بور ڈر" کہ سکتے ہیں ۔ ان کا فرض میتا تھا کہ اپنے استاد اور اس کی ہوں کو اپنے اب اور ماں کی عگر میں۔ دوسری طون استاد ہیں میتا ان اور اس کی عگر میں۔ دوسری طون استاد ہیں اپنی اولاد سے کرتے ہیں ۔ عام طور برخیلیم انفادی میں سینی ایک وقت ہیں صرف ایک طالب علم کو بڑھا یا جاتا تھا ۔ سزائیں بہت زم دی جاتی تھیں ٹیا گووں کی غذا ' دہن سہن اور جال جہن سے متعان بڑے سے سے تواعد مقرتھے اور نظم وضیط کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ من غذا ' دہن سہن اور جال جان انتہا کی سے تقواعد مقرتھے اور نظم وضیط کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ من غذا ' دہن سہن اور جال جاتا ہیں جات تواعد مقرتھے اور نظم وضیط کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ من غذا ' دہن سہن اور جال جاتا ہی جات تواعد مقرتھے اور نظم وضیط کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ من غذا ' دہن سہن اور جال جاتا ہی جاتا ہوں کی غذا ' دہن سہن اور جال جاتا ہیں جاتا ہے کہ بی غذا ' دہن سہن اور جال جاتا ہی جاتا ہے کہ اس کے سے تواعد مقرتھے اور نظم وضیا کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔

حق المحنت

حق المحنت اماكرنے كى بھى مختلف صورتىن تفيس يعض اوقات كسى تسم كا معاوصرا داہنيں كيا

جانا تھا بجز اُس رقم کے جوکولُ ختر تعلیم ہرا بنی ذاتی خواہش سے استا دکر پٹی کردیا تھا۔ البتہ ال دار اور اُجے گھرانوں کے برخلاف فریب اور اور اُجے گھرانوں کے برخلاف فریب طالب علم استا دول کے گھردہ کرگھر کا کام کائ کرکے حق المنت اداکرتے تھے کیم کیمی شاگردوں کو اینے است داور اس کے گھردہ کرگھر کا کام کائ کرکے حق المنت اداکرتے تھے کیمی کیمی شاگردوں کو اینے است داور اس کے گھر دالوں کے لیے بھی کیمی مانگٹی پرٹن تھی۔

ابت ل في تعليم

قدیم ہندوستان ہیں چونکہ یہ عام دستور تھا، میساکر آج تک جلا جا تاہے اکر بچے وہی پیٹ افتیار کرنا تھا جواس کے باب دادا کا ہوتا تھا، یعنی بڑھئی کا بیٹا بڑھی بنتا تھا اور لوہار کا بیٹالوہار اس لیے وہ عام طور پرا ہنے باب یا کسی قربی رسنت دارے اپنے مخصوص بینے کی تعلیم حاصل کرنا تھا۔ ابتدا میں تعلیم ڈرائنگ اور ڈزائن کی دس جا تی تھی، کیوں کہ ہندوستان میں کوئی فن بغیراس مخصوص شعبہ میں کمال حاصل کیے پایہ تکمیل تک دس جا تھا۔ یہ تعلیم گھر پر رہ کر دی جاتی تھی ۔ تجارت پیشہ لوگوں کے بچوں کے بیار تکمیل کا دور دھی پایا جانا تھا۔ یہ حیق آگا دیکا "کہتے تھے ۔ اس کے ذریعے سے تو کوں کو جون سے ناس کے ذریعے سے بچوں کو حرب سے ناس کی مشق کرائی جاتی تھی۔ اس کے ذریعے سے بچوں کو حرب سے ناس کی مشق کرائی جاتی تھی ۔ اس کے ذریعے سے بچوں کو حرب سے ناس کی مشق کرائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ابتدائی تعلیم بخوں کو حرب سے تاہوں کی میں ابتدائی تھی۔ اس کے دریعے میں ابتدائی تھی۔ اس کی عام تھی ۔ اس کے دریعے سے بھی کا نی عام تھی ۔ اب انہوں مدرسوں ہی میں سکھا دی جاتی تھی۔ اس کے دریعے اس کی درویا "رمصوری ) ابتدائی مدرسوں ہی میں سکھا دی جاتی تھی۔ اس کے درویا "رمصوری ) ابتدائی مدرسوں ہی میں سکھا دی جاتی تھی۔ اس

### عوام میں لکھنے بڑھنے کا چرجیا

انٹوک کے کتب اس بات کا واضح ثبرت ہیں کر تعلیم کا رواح عام تھا۔اس کے عسلاہ ہیں ہنتا کے عسلاہ ہیں کہ تعلیم کا رواح عام تھا۔اس کے عسلاہ ہنتا ہیں مختلف کتبول اور نہیں پر ریت کتلف کتبول اور نہیں ہر ایسے کی طوف جا بجا اشارے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے پڑھنے کا جرجا عوام ہیں کانی تھا۔ فاہیان جو پانچویں صدی کے اوائل میں صرف سنسکرٹ سکھنے کی غرض سے ہند وسندان آیا تھا۔

له اُس زانے کے 'arithmetic اور writing reading '3 R s کی کیائے گویا ۔ arithmetic (محمل) writing

لکھتا ہے ۔۔ "بنجاب میں تعلیم زبانی دی جاتی ہے میکن مشرقی ہندوستان میں لکھنے کارواج عام ہے یہ فاتبیان کا قیام پاٹس مُپٹر میں بدھ مذہب کی کسی خانقاہ میں رہاتھا جس کے دوران اس نے سے نسکرت بولنا اور لکھنا سیکھا۔

مطهول اورغا نقابون يرتنعليم

گودھوں اور جینیوں کے بنوائے ہوئے مٹھ اور فانقا ہیں عام طور سے بڑے بڑے جائے مرکزوں کی جیٹیت رکھنی تھے۔ ان مٹھوں کی جیٹیت رکھنی تھے، ان مٹھوں کے ساتھ تعلیم و تدریس کا مشغلہ جاری رکھتے تھے۔ ان مٹھوں میں اکٹر و بیٹنز بالکل نے اور تازہ طالب علم بحرتی کے جائے تھے۔ بُو دھ تعلیمی اداروں میں طالب علموں کو بورھ سنیاسی بننے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں ہرطالب علم کے لیے سنسکرت بڑھنا اور منطق اور نحو میں تحور دی مہارت حاصل کرنا صروری تھا۔ اس کے بعد منقد س کتا بول کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بُو دھ طانقا ہول میں طب کا درس ایک لازمی مضمون تھا۔ فریب فریب ای قسم کی تعلیم جین اداروں میں بھی دی جاتی تھی۔

تعلم كي جيو ل جيو ل مركز

علم ونن کے چھوٹے چھوٹے مرکز ملک میں بے شار پائے جاتے تھے جہاں ایک گروکے ساتھ کئی کئی سٹو چیلے اکتھا ہوجا نے تھے بیجض اوقات گرو دلوشہر کی زندگی کو تعلیمی مشاغل کے منا فی بچے کر دنگلوں میں نکل جاتے اور کوشر نشین کی زندگی گزار نے لگتے۔ وہاں گروا ہے چیلوں کے ساتھ بہت معمولی جسو نہر لایوں میں رہ کراور کھا نے بسنے کی سخت سکیفیں اٹھا کرلینے تعلیمی مشاغل کوجاری رکھتے تھے لیکن جب گروکی شہرت عام ہوجاتی توان کی دنیا وی سکیفیں رفتہ رفتہ دور ہونے مکتیں اور لوگ جؤن جؤن اگرائن کی ہرقتم کی امراد کرنے گئے۔ اس قسم کی مہایت معمولی بنیا دول سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکت بیل ، نالندا اور وکرم شیاجی عظیم درس کا ہوں نے کیسے جنم لیا

جندعظم يونبورسيال

مکشیلا پنجاب میں تکشیلا کا دارانعلوم ہندوستان کی سب سے تدبیم اورسب سے اہم درس گاہتھی جس کے کھنٹر آج بھی اس عظیم ماضی کی یادگار پیش کرد ہے ہیں جس کے بے ٹکٹی یامشہور تھا۔ اس وارالعلوم ہیں ایسے بے شمارا ستا وا ورعالم موجو د تھے جن کی شہرت : صرف ملک ہیں بلکہ ملک سے باہر بھی دور دور تک بھیلی ہو ٹی تھی۔ سکندرا عظم اپنے ہندوستان کے تیام کے دوران ٹکٹ یا بہنیا اور وہاں کے ایک برمنہ سادھو سے ملافات کی لیکن یہ ملافات اس نے ایک فات کی جیٹیت ہے کی عالم کی جیٹیت سے نہیں۔ پانین علم نوکا درس اسی دارالعلوم میں دیا کرتے تھے اور فیٹا فورث نے ہندوان فلسفہ اس مگر عاصل کیا تھا ہے اس میں ملک کے دورہ دراز کے گونٹوں ہی سے نہیں بلکہ بیرو عجات سے

می طالب علم تحصیل علم کے لیے آتے تھے۔

ليكن مكتبيلا ان معنول يس دار العلوم نبيس متماجن مين دار العلوم كالفظ آج مم استعال كرتے بيں الكشيلاكو بم صرف اس جہت سے دارالعلوم كبر سكتے بيں كروہ اعلى تعليم كاليك عظيم مركز تما جہاں مختلف علوم و فنون کے متماز و معروت عالم وہا ہر رہتے اور درس دیتے تھے۔ ٹاکٹیلا کے تفصیلی طالات میں تبعد مذرب کی جا تک کہانیوں سے معلوم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب لڑکا سوار سال کا ہوجاتا توائے مکشیلا بہنیا دیا جاتا تھا۔اس کے بعد کی سال وہاں رہ کروہ تحصیل علم کرنا تھا۔ وہاں کم وہیشس ۱۸ قسم کے مختلف علوم و نیون، مثلاً — بیرگری و نیراندازی وطب و جراحی اور دیگر علوم کی تعلیم دی جانی نفی دروزمرہ کاکام اس طرح شروع ہونا کہ طالب علم اندھیرے سے بیداد ہو جاتا اور ضروریات سے فارغ ہو رفیلم وتدرس میں مصروف ہوجا ا ۔ یسلسلہ دو بہرے کھانے کے وقت تک جاری رہاروبہر کو کچھ دیر آرام کے بعد شام کا وقت ان اسباق کود ہرانے میں صرف کیا جاتا جو سبح کو بڑھے جا چکے تھے۔ طالب علم استنادكا حن المحنت ياتو تعليم شروع كرف سي بيل اداكردينا ياتعليم كختم برحق المحنث ٠٠٥ ہے کے كر ١٠٠٠ كہا بن " تك كوئي رقم طالب علم كى حيثيت كے مطابق ہونی تھى فريط الب علمول كومفت تعليم دي جاتى تھى لىكن النفيل اس كے عوض استادكے گوركا كام كاج كرنا برتنا تھا يىكن جب طالب علم ایک عبر برط سے بیٹھتے تو امیرغریب کی کوئی تفرنتی نہیں کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ضدی شہزادے ك استادنے اچى طرح كوشالى كى ـ ايك جاعت ميں عام طور سے ٥٠٠ تك طالب علم ہوتے تھے برايك استناد کے کئی کئی نائب ہوتے تھے جواستاد کے متاز سابق طلبار ہوتے تھے۔ فادغ النخصیل ہونے بطائبطم جب گھر جاتا تواسے شہراور دیبات میں ارحواد حرکھومے پھرنے کاموقع دیا جاتا تھانا کو لوگوں کے

کے رہن سہن اور رسم ورواج کا مطالعہ کرسکے اور گھر بہنج کرعلی طورسے جو کچہ و ہال سیکھاتھا، اس کانمونہ بیش کرکے ۔

شہزادہ بتیوک کی کہان ، جو گکشیلا کے دارالعلوم کا طالب علم تھا اور جس نے اپنی زندگی کے سات سال وہاں گزارے تھے ، کمشیلا کے طریقہ ، تعلیم کے ایک دل چسپ پہلوکو واضح کرتی ہے ۔ نوحیان راحکمار جب فارٹ التحصیل ہوا تو اس کے گرف نے اس کے ہاتھ میں ایک کھر بادے کرکہا کر" جا وُ شہر کے گرد و نواح میں گھوموا ورکوئ ایسی بوٹ تلائش کروجے دوا میں استعمال ماکسی جاسکے ۔ اگرکونی ایسی بوٹی یا پودائھیں مل جائے تو فوراً میرے پاس نے آؤی چنا بخیر جوٹ گیا اورکئی دن تک شہر کے چاروں طرف گھوتنا رہا، گراہے کوئی بوٹی ایسی دستیاب ناہوئی جوٹ گیا اورکئی مور جب اس نے اپنی تلائش اور اپنی ناکامی کا حال گرؤ کوئے نیا تو گرؤ نے اُسے شاہاش دی اور ایسی کا میاب ہوگیا اور صبحے معنی میں اُسے گھروائیں جانے کی اجازت دے دی گویا طالب علم امتحان میں کا میاب ہوگیا اور صبحے معنی میں فارغ التحصیل ہوگیا ۔

#### ثالندا

اس کے بعد نالنداکی عظیم انشان درس گاہ تھی جے ایت یا بھریں تعلیمی درس گاہوں کاسراج مانا جاتا تھا۔ اس قدرطویل مدت گزر جانے کے بعد ہمارے بیے اس کی تمام ترخصوصیات کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے ، لیکن ہم اننا ضرور کہ سکتے ہیں کہ تمام براعظم ایت یا ہیں جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کر نا چا ہتے تھے، انھیں دور دور سے نالندا ہم آنا ہوتا تھا۔ ایک عام خیال اُس زمانے ہیں یہ تھا کہ جوشخص نالندا کا تعلیم یا نتہ نہیں ہوتا تھا اُسے صبحے معنی ہیں تعلیم یا نتہ سیم نہیں کیا جاتا تھا۔

نالندا کے عالات ہمیں جینی سیاح بیون سانگ کے بیان سے معلوم ہوئے جو ۱۹۴ ہیں اندوستان بہنچا اور حس نے پاپنے سال طالب علم کی حیثیت سے نالندا میں گزارے جب بوآن سانگ نالندا بہنچا تو دو سوسا دھو ہاتھوں میں جھنٹیاں لیے ، اگر بتی اور صندل کی خوشبوؤں کے بیس اُڑاتے، حبوس کی صورت میں تہر سے بام بھل آئے اور بڑے ترک واقتشام کے ساتھ ہیون سانگ کا استقبال کیا۔ اسے رہنے کے لیے وہاں ایک محرہ دے دیا گیا۔ پانچ سال کے قیام میں میون شانگ نے سنسکرت کیا۔ ا

زبان اور میره فلسفہ میں مہارت حاصل کی۔ بیون سائگ کا بیان اگر چبختصر ہے لیکن جتنا ہے وہ بہت دل چسپ اور کا را مد ہے۔ اس سے بین الندا کی عظمت کا کچر کچھ اندازہ ہوتا ہے۔

نالندا کے بارے ہیں بیون سانگ کامنا ہے ۔" ہندوستان ہیں اس قیم کے سیکڑوں اوار پائے جاتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی اس کی عظمت اور ثان و شوکت کو نہیں پہنچ سکتا یا واج گیرسے سات میل کے فاصلے پر بڑے گاؤں کے قریب نالندا کے کھنڈر آج نک بوجود ہیں۔ وہ لکھتاہے ۔ "نالندا کا دارالعلوم ہندوستان ہیں سب سے بڑا ہے۔ بہاں دس ہزار طالب علم پڑھے ہیں اور پندرہ اسواستا دا نعیں پڑھا نے کے لیے مقرد ہیں۔ اس کی عارت عظیم الشان سے اس میں شوکرے پندرہ اسواستا دا فعیں پڑھا نے کے لیے مقرد ہیں۔ اس کی عارت عظیم الشان سے اس میں شوکرے ورس دینے کے یے فضوص ہیں۔ درسیات ہیں صرف بدھ مذہب کا اوب اور فلسفہ ہی شامل نہیں۔ راجاؤں اسے بھر ویدوں کا علم ، منطق ، اصول نحو ، طب ، فلسفہ اور دیگر علوم و نیون بھی شامل ہیں۔ راجاؤں نے نالن اکونہ صرف عارتوں سے دون ترجش ہے بلکہ طالب علموں کے لیے زندگی کی تمام ضروریات مشالاً غذا ، کیرہ ااور کی ہیں منام ضروریات بھم بہنچانے کے لیے وتف ہے۔ " آگے جل کروہ کہتا ہے مثلاً غذا ، کیرہ ااور کی دیا ور دوا کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ چیزیں یہاں سے طالب علموں کو بہوا ور کو کرا اور دوا کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ چیزیں یہاں میں اور کوگوں کو بھیک ما نگنے کی صرورت بیش نہیں آئی۔ یہ چیزیں یہاں مرایک کو برا فراط مل جاتی ہیں اور کوگوں کو بھیک ما نگنے کی صرورت بیش نہیں بڑتی ہے۔ سے جیزیں یہاں مرایک کو برا فراط مل جاتی ہیں اور کوگوں کو بھیک ما نگنے کی صرورت نہیں ہوتی ہے۔

اندا کے علمی ما حول نے ہوت سانگ کو بہت متا شرکیا ۔ وہاں کے علمی مشاغل کا ذکر کرتے ہوئے میان کے علمی مشاغل کا ذکر کرتے ہوئے میان سانگ مکھتا ہے ۔ "سوالات دریا فت کرنے اوران کا جواب سننے کے لیے سال سالمال الذن کا کا فی دہتا ہے ۔ وہیجے شام نک مباحظے ہوتے دہتے ہیں ۔ سوال وجواب سے لوگ تھکے بنیں میں بیر بجعو ٹے بوٹے سب سے اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور آ بسس میں کھی لاتے تو نہیں ہے ۔ پنیون سانگ نے مدھ فلسفے کے سب سے بوٹے عالم (پروفیسر) شیل تجدد سے بھی ملافات

میون سانگ نے مرص نے جلنے بھرنے سے محذ ورکردیا تھا۔ شیل بھدر کے بارے میں مون سانگ کی جفیں گھیا کے مرض نے چلنے بھرنے سے محذ ورکردیا تھا۔ شیل بھدر کے بارے میں مون سانگ کہنا ہے ہے۔ ۔ " یہاں تقریباً ایک ہزاراً دی ایسے ہیں جو صرف ۲۰ رسالوں کو سمجھتے ہیں، ۵۰۰ ایسے ہیں جو تعین رسالوں کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، سکن صرف دئل ایسے ہیں (اوران میں خود ہون سانگ می شامل تھا) جو بہاس رسالوں کا استناد سے " سکتھ ہیں، مگریہ بہا و دوان ان تمام رسالوں کا استناد سے " سکتھ

له آرسی مجدار : اینشینٹ انڈیا ۔ که ایضاً که ایضاً

ناندا دراصل صرف اعلی تعلیم کے لیے مخصوص تھا اوراُس میں داخلے کے لیے ایک سخت استخان بیاجاتا تھا۔ بیون سانگ کا بیان ہے کہ یہاں کے استاد اور طالب علم سببر می صلاحیتوں کے صابل میں اوران کی شہرت دور دور تک بھیلی ہوئی ہے۔ ملک کے دور دورکے گوشوں سے لوگ اپنے شکوک رفع کرنے یہاں آتے ہیں۔ نالندا کے طالب علم جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی عرقت ہوتی ہے مختصراً یہ کہ نالندا کی لیندرین معیار کا ایک نا در مخور اورائ طیم الشان خدمت کی بہترین یا دگار ہے جو مہندوستان نے بھیشیت ایشیا کے معلم کے انجام دی۔

وكرم بثلا

نالندا کے علاوہ ایک اور اہم تعلیمی درس گاہ وکرم بنٹلاتھی جسے بنگال کے پال خاندان کے راج دھر م پال نے اکنویں صدی عیسوی میں قائم کیا تھا۔ یہ دراصل ایک بودھ خانف ہتی جسے شالی مگدھ میں گئے کے قریب ایک پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ جب نالندا زوال پذیر ہوئی تو وکرم شلا کوعون ہونے گا۔ اس کے ماتحت چارا اور یہ رواستے جھ مدر سے تھے، جن میں ۱۰ مدرس تعلیم دیتے تھے۔ اس کا انتظام ایک مجلس منتظر کے سپر دتھا۔ عادت کے سامنے جو میدان تھا اس میں میں آئے شرد آرا آدمیوں گئے اس میں تبتی علوم پر زیادہ زور دیاجاتا تھا اور اس کے بہت سے بنڈت تبت بھی گئے۔

وکرم بندائی ناریخ ان غظیم مستیوں کے سوانح حیات میں محفوظ ہے جو وکرم بندا سے فارغ انتحصیل ہو کر مجند ان غظیم مستیوں کے سوانح حیات میں مفدوظ ہے جو وکرم بندا میں انتحصیل ہو کر شکل اور جنعیں بیرونی مالک ، علی انتحص اور کلچر بچسلانے کا موقع ملا۔ و کرم بندا نے تبت کے مذہب اور کلچر بر بڑا گہراا تر ڈالا ، اور بر وکرم شلا کے اُن سابق طلبار کا فیضان تھا جنموں نے اپنے علم وفضل ، کردار، عمل اور نیمل سے وکرم شلا کے اُن سابق طلبار کا فیضان تھا جنموں نے اپنے علم وفضل ، کردار، عمل اور نیمل سے تبت کے طویل وعریض ملک میں شمع ہدایت روشن کی جس کی نابانی آج تک باقی ہے۔

نکشیلا ، ناندا ، اور وکرم شِلائے علاوہ بھی ملک ہیں سعدد درس گاہیں ہائی جاتی تھیں جن ہیں کا بھی ان جاتی تھیں جن ہیں کا بھی اور کاشی جاتی ہیں جو کا بھی اور کاشی جاتی ہیں جو کا بھی اور کاشی جاتی ہیں جو آج تک قدیم دیں طوم وننون کا مرکز ہے، زمانہ ، قدیم ہیں تشرت مامی طبیب بن جراحی ہیں درس دیا کرتا تھا۔ قرا کتے آمدنی

تعلیمی درس گاہوں اور مرکزوں کا صرفہ بردانت کرنے کے کوئی فاص اعول مرتبہیں تھے،

البنة اتنا پتر چپتا ہے کہ ان کے کل اخراجات کی ذہر داری بعض اوقات مخیر حضرات کے عطبیات برا اور لبعض اوقات عوام کے چند ہے بر ہوتی تھی۔ ہندوستانیوں کی یہ خصرصیت رہی ہے کہ اُنھوں نے علم و فضل کے لیے اپنی تھیلیاں کھو نے میں کبھی لبس وہیش نہیں کیا۔ بڑی بڑی تعلیمی درس گا ہوں کے لیے راج کئی کئی گا دوں کی امرن و قعن کر دیتے تھے کا نجی اور نالندا کے بارے ہیں اوپر ذکر کیا گیا۔ جول راجہ راجندر چول کے ایک کتے سے معلوم ہوا ہے کہ گا اُن کی جہا یت ۱۲۸ طالب علموں اور دس عالموں کے رہن مہن اور کھانے ہینے کا انتظام کرتی تھی۔ اس قسم کے بے تار کتے دریا نت ہوئے ہیں جن سے بتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے راج کس صورت سے ان بریمن عالموں کی مالی امراد کرتے تھے جرتعلیمی درس کا ہوں کی خدرت انجام دیتے تھے

نصاب شعليم

اُن مضامین کی فہرست بھی کا فی طویں ہے جن کی اس زمانے بین تعلیم دی جاتی تھی۔ اُس میں نہ صرف ادب سے مذہبی یا غیر مزی : علم نخو ، شاعری ،عووض ،منطق اور فلسفہ ہی شامل تھا ، بلکہ علمی اور ننی ادب ، جصے طب ، عبہ گری ،نجوم ، ہیئت ،حساب ، سیاسیات ،ا تنصادیات ،کہانت اور سحر وغیرہ بھی شامل نتھے۔

راج کمار اور او پنج گھرانوں کے جھزی اپنے کھریر رہ کرفاندان کے پردست "ستے <sup>دی</sup>میم عاصل کرنے تھے ۔انِ کے بیے حسب ذیل عوم کی تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا :-

(۱) أن وِرُشِكِي " أبيعن سائكه بيه ، لوگ اور " لوگ آبيت " (عقلی فلسفة منطق ، مالعب ر :

طبيعات وغيره )

(٢) تينول وبدول كاعِلم-

۳۱) وارنا ، مینی زراعت ، تجارت اور جانوروں کی برور سش \_

(م) دنڈینی بیعن سیاست (ڈیلویسی) جھتری نظام تعلیم میں فن سب گری ہرسب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا ، لین لطف پہنے کہ اس کے سکھانے والے بھی برتمن ہی ہوتے تھے۔ پہنچ نغنتی اور چھتو بید بیش کی تصنیف جانوروں کی کہا نیوں کے ذریعے را حکماروں کو راج نیتی کی تعلیم دینے کے لیے عمل میں آئی تھی اس طرح نیتی سہار ، کہ ھنگر و بیں اور سہم تیوں کے بیض اجزار را جکماروں کو تعلیم دینے کے پیے تصنیف کے گئے تھے۔ ہندوت ان اِ جکاروں نے بے شار موقوں پر نر صرف فن جنگ میں بلکر علم و فن کے دیکر شعبوں میں بھی این لیانت کے ثبوت دیے ہیں۔

ویش وگوں کو علم عاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہیرے جواہرات ' مختلف دھاتوں ' کہڑوں اور عطریات کوجا بیخے اور ہر کھنے کا علم 'اسنسیا اور اجناس کو محفوظ رکھنے کے طریقے ، زراعت اور فختلف نرانیں جو علاتے کے لوگ بولئے تھے ، سیکھنا ہوتی تھیں۔ نوجوالوں کو ابتدا ہی میں مشہورا ورتجر ہکار تا ہروں کے سرد کردیاجا تا تھا جن کے ساتھ رہ کروہ اپنے چینے یا نن سے سعلی کو سیکھتے تھے۔ وہ اپنون سیکھتے تھے اور اس کے ساتھ علم الاصنام ، رزمیہ نظوں اور میرالوں کی تعلیم مجل عاصل کرتے تھے۔

### مندوستاني علوم كي ابميت

یونان روابات مظهر ہیں کہ ہندوستانی علوم وفنون کی یونان میں اس قدر دھوم مجی مو گئ تھی کہ حب یونان کے سائد وانشند فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مشرق ممالک کی سیاحت کے لیے بچلے تو ہندوستان آئے کیوں کہ تمام مشرق میں اس وفت صرف ہندوستان ہی ایساملک تھا جہاں فلسفہ کی تتعلیم دی جاتی تھی۔

چنا پخت معیلی کے نام سے جونفری سنوب ہے کہ " یہ وُنیا بہلے سب بانی ہی پان تھی "اس کی وضاحت برسوں پہلے بوا ھمدوں میں کی جاچکی تھی۔ ہر فلیٹھاس نے "یوگ" نظرین تعلیم کیا، کی وضاحت برسوں پہلے بوا ھمدوں میں کی جاچکی تھی۔ ہر فلیٹھاس نے "یوگ" نظرین تعلیم کیا، دینی، "دنیا کی سیاس حرکت و خبر کے عالم میں ہے " زنو فلیٹ نے جے بونانی فلسفے کے ایک خاص مکتبہ فکر کا بانی انا جا تا ہے، " ویدانت " فلسفے کا سبق دیا کہ" برہم اور تمام دنیا ایک خاص مکتبہ وی مقاطلی نظر اللہ اللہ کا ایک خاص مکتبہ وی مقاطلی نظر اللہ اللہ کا میں مالی اللہ کا کیوٹ نے اس کا ایا۔ اس طرح البہلے اللہ کا کیوٹ نے اس کی شعلیم دی کر "کوئ شے جس کا پہلے سے وجود نہ ہو فہور میں نہیں اسکتی " فیٹا فورث نے جس کا پہلے سے وجود نہ ہو فہور میں نہیں اسکتی " فیٹا فورث

<sup>(</sup>ر.ت مرمن Empidocles . ه

نے ابنا مقالہ بیش کیا جس کی ساُلو سؤتر میں بہت پہلے وضاحت کی جا جگی تھی۔ قدیم لونا نوں کے طبق نظریات مہندوستان نظریات سے اس قدر مشابہ ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ مبندوستان سے عاصل کیے گئے ہیں۔

انغرض ہندوستانی علوم اور فاسفری یونان میں اس قدرشہرت وعزت تھی کر سکندراعظم نے جب مشرق ہم کے لیے کو پہ کیا تواس کے استاد ارتسطونے اُسے مشورہ دیا کہ مہندوستانی علوم حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ یونان "ساونٹ" لیتا جائے۔ ٹکشیلا میں وہ چندا لیے عالموں اور فاسفیوں سے بلا جو دنیا کو تزک کرکے اپنی علمی مرگر میول میں کھوئے ہوئے تھے لیکن یہ ملاقات اس نے محض ایک فائح کی حیثیت سے کی ، عالم کی چیٹیت سے نہیں ، اور یونانی اس موقع پر مہندوستان نے محض ایک فائح کی حیثیت سے کی ، عالم کی چیٹیت سے نہیں ، اور یونانی اس موقع پر مہندوستان کے مسکندر نے اپنی فوج میں چیز مہندوستانی طبیعول کو ملازم رکھ لیا اور بس ہ

معلیم کے مفاصد

قدیم ہندوستان میں تعلیم کے تین واضح مقصد قرار دیے جاسکتے ہیں۔ اولاً تحصیل علم، دوم تربیت اضلاق اور مذہبی رسوم اداکرنے کی لیا قت بیداکرنا، اور سب سے برط حرکت کی لیا قت بیداکرنا، اور سب سے برط حرکت کی سیرت ۔ عام طور برتعلیم کے دوران ان بینوں مقا صدکوسا سے رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ برہمنوں کا بھی یہ عقیدہ نخفا کہ انسان جس کا دل دنیا کے راحت وارام اور تعیش میں الجھ کررہ جائے، اُسے نہ ویدول کا مطالع خبات دلا سکتا ہے، نہ خیرات، نہ قربانیاں، نفس کشی اور دیا ضت ۔ ان بیند تقاصد کو ماصل کرنے کے لیے طالب علم کو نظم وضبط کی بڑی سخت یا بندیوں میں رہ مرز ندگی گزار نی ہوتی سخی ۔ طالب علم کے لیے ہرفتم کی دنیا وی تفریحات سے پر ہیز کرنا اور سادہ اور بے لوث زندگی بسر کرنا فردی سے سبق حاصل کرتا اور اسپنے ضروری تھا ۔ وہ ہمیشہ اپنے استا دکا بند کردار پیش نظر کو کو کر اس سے سبق حاصل کرتا اور اسپنے اندر وہ تمام صفات حسنہ بیدا کرنے کی کوششش کرتا تھا جو اس کے استاد میں بیان جاتی تعیب راسی اور ایشا دور واداری کی صفات بھی بیدار میں بیدار ہو جاتی تھیں اور برتر انسان کا پیطیف نظانداز نہیں کیا جاتھ اور ایشا دور و رواداری کی صفات بھی بیدار میں بیدار ہو جاتی تھیں اور برتر انسان کا پیطیف نظانداز نہیں کیا جاتھ کے اعت اس کے اندر ماں با ب سے مجمعت ہمید دی اور ایشا دور و رواداری کی صفات بھی بیدار میں بیدار موجاتی تھیں اور برتر انسان کا پیطیف نظانداز نہیں کیا جاتھ کے اور انسان کا پیطیف نظانداز نہیں کیا جاتھ کے ان حق اس کے اندر ماں باب سے مجمعت ہمیادی اور ایشار و رواداری کی صفات بھی بیدار میں جاتھ کے انسان کا پیطیف کیا جس کو بیا ہو تا تھیں۔

قيانج

اس طزیمی کے نتائج بھی بڑے دیریا اور دور دس ہوتے تھے۔ بیون سانگ کہتاہے "جب
طالب طم تین سال کی عمر کو بہنچتا ہے تواس کا کردار مرتب اور علم بیختہ ہو جاتا ہے ۔ اُن میں سے اکثر
دنیا کو ترک کرکے کو شرنسٹینی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے کردار کی سادگی کو بر قرار رکھتے ہوئے اپن وقت علم وفن کے گہرے اور عمیق مسائل حل کرنے ہیں صرف کرتے ہیں یہ لوگ مادی خواہشات اور دنیا وی شہرت اور عزت ہے لیے نیاز و لے نعلق ہیں۔ دا جا اور برجا سب ان کی عزت کرتے ہیں راج چا ہے کہ انحق سلسلے میں یہ لوگ کسی جسمانی راج چا ہے کہ انحقی دربار ہیں گھینے بلائے تو یہ کس نہیں حصول علم کے سلسلے میں یہ لوگ کسی جسمانی نطحی کو فاط ہیں نہیں لاتے ۔ اُن کے نز دیک ڈیٹ معہ سومیل کی مسافت بھی کوئی حیث نہیں اور اپنے مان کا کنبہ چا ہے مالی شکلات ہیں مبتلا ہو ، لیکن وہ خود بھیک مانگ کر ذندگی گذار لیتے ہیں اور اپنے علمی مشاغل کو ہاتھ سے نہیں جا در دیک علم ہی سب سے بڑی دولت ہے اور منگ دستی اور افلاس ہیں وہ کوئی بے عزتی نہیں سمجھتے ہے۔

ہندوستان کے اوگوں کی سیجا ٹ ایمان داری ، پاک فنسی اور اعلی مرداری کی باہر سے آنے والے مختلف سیاحوں نے تعریف منت ہے والے مختلف سیاحوں نے تعریف منت ہے جس نے اعلیٰ ترین ادب اور عظیم المرتبت عالموں کو جنم دیا۔

#### پانچوال باب

علوم

آئ کل کے تنام ہنروستانی عام طور پرااور ہمارے تعلیم یانتہ نوجوان خاص طور پڑاس غلط نہی کا نشکا رہیں کہ قدیم ہندوستان علم دفن کے میدان میں ہمینٹر ونیا سے بیچے رہا ،نیزید کہ تمام علوم کا مرحیم مخرب ہے اور ہندوستان کا علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ چنا نج ہم گینیکیڈ ، اور آرکیمیڈ پیٹو وغیرہ کے ناموں سے تواجی طرح واقت ہیں ہمیکن ہم نے کنا وار آرکیمیڈ بیٹوستان علوم عالموں کے نام آج بک سے بھی نہیں ہیں ، حالاں کہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ مہندوستان ہی تمام علوم کا گہوارہ سے اور تمام علوم کی بنیا دیں بہلے ہندوستان ہی ہیں دکھی کئیں ۔

اس باب میں ہم دیکھیں گے کر جدید عوم — علم کا ننات دکا زمالوجی )، ہیئت (ایسٹرانومی)، طبیعاً (فرکس)، ریاضیات (میتھیٹکس)، طب (مید لین اور سرجری)، الکیمی (کمسٹری) وغیرہ کی بنیادیں کب ادرکسنے رکھیں اور دوسرے ملکوں سے ہم نے کیا کیا سسیکھا

## علم كائنات اوربئيت

ان تام علوم کی العناب، ت، زمانهٔ ماقبل ناریخ ہی سے سے وع ہوجا تی ہے ، یعنی اسس وقت سے جب آریوں نے اس سرز مین پر قدم رکھا۔ اُس زمانے میں جعے تاریخی ہمولت کے باید" ویدک دور" کہتے ہیں، برٹے برٹے مفکر" ناسفی اور عالم پیدا ہوئے جنوں نے سیڑول السے خیالات کا افہا، کیا جو دنیا کے بیے نئے نئے۔ اگرچ یہ خیالات یا نظریات بہت ابتدائی شکل ایسے خیالات یا نظریات بہت ابتدائی شکل میں متے ، سیکن بہر حال انھیں علوم اور سائنس کی بنیا دھزور قرار دیا جاسکتا ہے۔

مندوستان نے اس دور میں بھی جعے تاریخ عالم میں «تاریک دور" سے تعیر کیا جاتا ہو افسا اور کا کنات کے بارے میں تیاس آرائیاں کیں ۔ ایک قدیم نظریہ یہ سخاجس کی وضاحت مبوا ہنوٹ میں ویدک دور ہی ہیں کی جا چکی تھی، کرہ یہ تمام کا کنات ہملے پانی تھی یہ اس دور کے مباری اس بسیط و عربین ، اور پُرامرار کا گنات کے طبیق اور مابعد طبیقی ہم لوؤں پر بھی مقارین نے ہماری اس بسیط و عربین ، اور پُرامرار کا گنات کے طبیق اور مابعد طبیق ہم کیوں پر بھی تقیاس آرائیاں کیں ۔ ان ہیں سب سے اہم ہم کین کا نام ہے جو حضرت عیمیٰ سے جم سوسال ہم کین خصیت و بین تاہم کین کا نام ہے جو حضرت عیمیٰ سے جم سال ہم کین شخصیت ہے ۔ ہمارے قدیم ماہرین نلکیات و بیئت ہیں یہ سب سے اہم ہے ۔ اس کے جیلے بہی شخصیت ہو ۔ اس کے جیلے کا نمات کی بنیادر کھی اور یہ وہ مکتبر فکر ہے جوانسان کے فضاء بسیط اور کا گنات میں محمد کی بنیادر کھی اور یہ وہ مکتبر فکر ہے جوانسان کے فضاء بسیط کے بعد اُس کے بیٹر مرکی فضائی کے بعد اُس کے بیٹر مرکی فضائی کے بعد اُس کے بیٹر مرکی فضائی کے بعد اُس کے بیٹر میں ہما ہم کی سائس دانوں اور فلسفیوں نے مسلم کا گنات اور مہیت کے میدان ہیں ہما ہما کا نات اور مہیت کے میدان ہیں بسیل ہما ہما ہما کا خوال سے بہلے بیچ ہو ہے ۔ جرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے پاس آئ کل کے سے طاقت ور آلات و فید میں کی بیٹر ہو جود جن تا بھی تھی ہو ہے ۔ جرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے پاس آئ کل کے سے طاقت ور آلات و فیر بھی دی ہو جود جن تا بھی تھی ہو ہے ۔ جرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے پاس آئ کل کے سے طاقت ور آلات و فیر بھی دی ہو جود بین تا بھی تان میں جامعیت اور صحت بدر جو اتم بائی جاتی ہے۔

وبیک دورک آخری زمانے میں برہمنوں کا اتتدار بہت برطور گیا اور انھیں نمام تر مذہبیات کا تحکید دار سجھا جانے لگا۔ برہمن عالموں نے اپنے علم کو صرف اپنے تک محدود سکھنے اور عوام میں پھیلنے سے دو کئے کی کوسٹسٹ کی جس کی وجہ سے ان کا علم محض نظریاتی ہو کر رہ گیا اور اس کا تعلق عمل سے بالکل مزرہا۔ چنانچہ اس صورت حال سے تنگ آ کر دہا و برسوا می اور مہاتما گوئم کبرھ نے بر ہمنوں کے اقتدار کے فلات روحانی بغاوت کے نیتجے میں

کہ دیدوں کی تنقیدی شرمیں جن میں آریائی رسوم کی تفصیلات اور نزاعی مسائل کے فیصلے بیان کیے گئے ہیں اور کا 'ناست کے بارے میں قیاس آطائیاں کی گئی ہیں۔ ان کی تفصیل کسی انگلے باب میں آئے گی۔ سٹھ جسے ہم ماقہ کہ سکتے ہیں۔ سٹھ سری نواس آئیگر ، ایڈوانسٹر مہٹری آن انڈیا ۔ على استدلال نے برمہنوں كے نظرياتى طرز نكر پر فتح پائ اور على فكر كے راستے كول ديم كان واورا بيم كانصور كان واورا بيم كانصور

چنانچ ابتدائی دورک اس نشاق ثانیہ نے مادے کے جم اور ساخت کے بارے میں مزید تحقیق اور ساخت کے بارے میں مزید تحقیق کاموند دیا۔ بُودھ اور جَبین عالمول نے "جومر" کی تعریف کی جیے وہ "النو" کہتے تنے اور ہم "ایٹم "کہتے ہیں۔ انھوں نے جونظر بہ بیش کیا وہ یہ تھا کہ "ایٹم مادے کا وہ چوٹے سے چوٹا جزو ہے جے تقییم منہیں کیا جاسکتا یہ کنآ دنا می ایک بُودھ فاسنی نے ، جے "ویشیشک" فاسنے کا بان سمجھا جاتا ہے اِن کیا جاسکتا یہ کنآ دنا می ایک بُوھایا اور اس نیتج تک بہنے گیا کہ "کا کنات میں ایٹم کا وجود منشر حالت میں نامکن ہے یہ منشر حالت میں نامکن ہے یہ

نقریباً اسی زمانے میں یونانی عالم، دی مقراطیس (۲۰۱۸ - ۲۰۵۵ ق م - ) نے اپنے ملک میں یہ نظریہ پنین کیاکہ دنیا کی تمام جیزوں کے اجزائے ترکیبی نا قابل تقسیم ذرت ہیں جوابن صورت اور سیرت کے اعتبارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مندوستان اور یونان کے ان ابت دائی امیٹی نظریات کے بارے میں جارج سارتن کلفتا ہے ۔ "مندوستان ہیں ایٹی نظریات کی نشودنما دی نظریات کی نشودنما دور" ویٹ میشک " مکتبہ فکر کے فلاسف کے ہاتھوں موئی ۔ یہ مانا کہ اس سے پہلے برممن بوئی دورا ورجین عالم اس قسم کے خیالات فلا ہر کر چکے تھے لیکن موال یہ سے کر پہلے کے ان خیالات سے کیایونانی عالم بھی واقف تھے ؟ کیا وہ ان سے شائر ہو سکتے نئے ؟ یہ نامکن نہیں ہے۔ اور می کی اس کے بارے ہیں اس وقت سُنا ہو جب وہ ایران ہیں تھا ہا

الیم کے متعان تحقیق کاسلسلہ آیندہ بھی جاری رہا بہاں نک کہ ، ۵۶ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جین ہالوں نے جن کارہا اماس وَنی نامی مفکر تھا، تھوس جموں کی بناوٹ میں ایٹموں کے نرکیبی عل کا تجزیہ کیا۔ تبدیم ہندوشتان کے لوگ ما دیسے کی خصوصیات سے نا وا تعن منطقہ یہ کہ اس میں مسامات ہوتے ہیں، نیجک ہوتی ہے ، اور انصال ہوتا ہے .

طبيعات

ای کے ساتھ طبیعات د فزکس ، کے بیدان ہیں جسے علم کا ننات کی بنیا د سجھاجا تا ہے ، قدیم

مندوستان کے عالم بڑے اہم نتا مج تک پہنچ گئے ، جنمیں آج بھی جدید طبیعات کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے ۔ انفول نے دوستنی اور حرارت کا فلسفہ دریا منت کیا کی دنے ، جس کا ذکرا و پر کیا گیا ، وضاحت کی کر" روشنی اور حرارت دونوں ایک ہی شنے کی دو مختلف شکلیں ہیں ۔ ایک دوسرے عالم اُونیت نے بتایا کر" زمین پر جو حرارت پائی جا تی ہے اُس کا اصلی منبع سورج ہے ۔ اس کے برخلاف وائجس بی اور کی منب جو شعاعیں کپوٹی برخلاف وائجس بی اور کی دیکھنے سے جو شعاعیں کپوٹی بیں ایک کانام روشنی ہے ۔

أرديمه اوركر بنول كى عقلى توجيبه

پانچویں صدی عیسوی میں ہمیں آدتہ ہمٹ نامی ایک عالم ملتا ہے جس نے ریاضیات اور مہنیت برگئی رسالے تصنیف کے آر آر بھٹ نے وضاحت کی کہ از بین گول ہے اور اپنے محور برگردسش کرتی ہے یہ اس نے بہلی بار چاند اور سورج گران کی علمی اور عقلی توجید بیش کی سیعن یہ کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند کے حالی ہونے اور سورج اور چاند کے درمیان زمین کے حالی ہونے ہے، علی الر تریب سورج اور چاند گہن واقع ہوتے ہیں۔

جنائچ اہل ہندنے سورج اور چاندگئن کے شروع ہونے، در میانی حالوں اور ختم ہونے کی مختلف ہینتوں کا حساب لگانے اور جا پنجنے کے لیے با فاعدہ اصول مرتب کرلیے۔ انھوں نے سیاروں کے ناموں پر ہفتے کے دلوں کا کے نام رکھے ۔۔ منگل، برہسپت، شکر وغیرہ ، اور ان سیاروں کے ناموں پر ہفتے کے دلوں کا تعین کیا ۔ مہینوں کے ناموں کا شعاق جاندگی منزلوں اسے تھا اور برجوں کا نام اُن کی مخصوص سنگل کے مطابق رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد تجربے اور مشا بدے نے انھیں گر منوں کے متعلق غیر معمولی صحت کے ساتھ بیش گون کرنا سکھا دیا۔ بھر رفتہ دفتہ وہ حساب لگا کر با قاعدہ اپنی جنتری کورت و مکسل کرنے گئے۔

برمم كبت اور وراة بنبر

البيرون كېتا كه أسے تا دم تحرير صرف بريم كپت فه ( ۹۲۸ ع) و او پيساك كن بين دستياب

به ۱۹۸۸ می متان میں پیاہوا۔

ہوسکیں۔ لیکن اُن کے آخری ابواب میں وَراہ بہر ( > ^ 80) کے اقتباسات موجود ہیں۔ بہتم گہت کی" بریم سدھانت " جو بہیں ابواب پرشتل ہے جس میں مختلف موضوعات، مثلاً گرؤ ارض کی ا میت زمین وا سان کی شکوں ، چا نداور دوسرے سیاروں کی "گردش انتقال" چاندا ور سورج گہن، سیاروں کے اتصال اور ان کے "عرض سماوی" علم ہندسہ اوراس طرح کے دوسرے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ہے۔

### زمین کیول کول ہے؟

البیرونی نے زمین کی گولائی سے متعلق برتم گیت کا استدلال نقل کیا ہے ہو بہت دلچپ
ہے ۔ وہ لکمتاہے ۔ "کئی باتیں ہیں زمین و آسان کی گولائی کا بتہ دہتی ہیں۔ اولاً یہ کرستارے مختلف اوقات میں مختلف مقامات میں ڈو جتے ہیں۔ شلاً یا ماکونٹ میں ایک شخص ایک تنارے کو مغربی افق میں طلوح ہوئے دیکھتا ہے ، جب کہ اس وقت دوسرا شخص اس ستارے کو دوم میں سفرتی افق سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے ۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کوہ مبرؤسے ایک ستارے کوائل وقت میں نکلتے ہوئے دیکھتا ہے جب کہ لئکا کا ادمی اس ستارے کوائل وقت میں مقت میں نکلتے ہوئے دیکھتا ہے جب کہ لئکا کا ادمی اس ستارے کوائل اس وقت میک اپنے سر پر دیکھتا ہے۔ اس ہے جب تک ہم زمین وا سمان کے گول ہونے کو تسلیم زکرلیں اس وقت تک

### اصولِ ششش اورا ضافیت

آگے چل کرالیترونی نے ورآ آبہرکا ایک اقتباس نقل کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہندوستان کے لوگ "اصول کشش" سے ،جس کی دریافت کا سمرا نیوٹن کے سردکھاگیا ، اور آفنا فیت می کے تصور سے جس کی آج تمام دنیا ہیں دھوم چی ہوئی ہے ، نا وا قف متھے ۔ ورآ آبہ کہ کو تحریر کا فلا صریہ ہے ۔ ورمز دنیا ہیں خکوئی کا تصور محض اضافی ہے ، ورمز دنیا ہیں خکوئی گریر کا فلا صریہ ہے ۔ ورمز دنیا ہیں خکوئی کارف دریا ، درخت ، شہریا انسان ، سب کے سب کرہ ارض کو اس طرح گھیرے ہوئے ہیں جھیے کرمیا کی ڈالیوں کو کلیاں ۔ نران ہی کوئی سر گول ہے کرہ ارض کو اس طرح گھیرے ہوئے ہیں جھیے کرمیا کی ڈالیوں کو کلیاں ۔ نران ہی کوئی سر گول ہے

رکوئی سر ملبند کیول کرز مین ہرائس سنے کوجوائس پرہے ، اپنی طرف کھینے کیتی ہے یا ہے۔ وٹی بور ترزی کے لکھاہے کہ عباسی خلیفہ المنصور نے ایک مہندوستانی ماہر علم ہیئت کو ہیئت کی تعلیم دینے کے لیے اپنے درباد میں طلب کیا۔ اس کے بعد عربوں نے رفتہ رفتہ ہندوستانی اصولِ ہیئت کو اختیار کر لیا اور ایک ہندوستانی کتاب کا جو برتم گہیت کی مبرھم بیستی ھانت تھی ،عرفی میں ترجم کرایا گیا۔ بعد از اس فلیف وقت کے حکم سے عربوں نے اس کتاب کو تناروں سے متعلق معاملات

مِنْ تُرِع بِدایت بنالیا کله

سنسکرت کی ان کتا بول سے جو بستھانت کہلاتی ہیں پتر فیلتا ہے کہ مہدوستان جدید علوم کے خلور سے بہت پہلے ، علم کا نمات ، ہیئت ، ریا ضیات اور دیگر علوم ہیں جرت انگیز ترقی کر حکا تھا۔ یہ ایک بڑی بدفستی ہے کہ مہدوستان کے علوم سے نویں اور دسویں صدی عیسوی میں اہل خراسان وخوارزم و بغدا دنے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے طور پران علوم کی ترویج وترتی کے لیے کوششش کی اور برہم کہیت اور دوسرے عالموں کے کارنا ہے بردہ خفایس سے۔

رياضيات

ای طرح ریاضیات کے تمام شعبول — اقلیدس د جامیر ی علم الحساب د ارتھ بیٹ ) الجبرا، مساحت د منسور لین ) سیس مندوستان کا عظیم الشان حصر سے بعض اگریز عالموں کا خیال ہے مندوستان کے لوگ جامیر میں باہر کی دنیا سے بیچے رہ گئے۔ ول ڈلورنٹ نے مندو اہرین ریاضیات کو خراب تحسین اداکیا ہے ، لیکن وہ کہنا ہے ۔ " قدیم مندو ریاضیات یونانی ریاضیا ت کے مقابلہ میں ، سوائے جامیر میں کی مرلحاظ سے ارف واعلی ہے والے

جاميري

لین جا بیرس کے میدان میں مجی ہندوستان کسی سے بیچے نہیں رہے۔ ہوا ہرلال نہرو۔

الم البيرون بكتاب الهند لله ولا برنند: مندوعلم مينت . بحواله محد صيب ، جزل آن دى على محرفط على معرفط على محرفط معلى محرفط المعرفط وجولائ الكتوبر ١٨٥) لله بحواله محد صيب ، جزل آن دى على محرفط مسلم النفي ثبوث (جولائ - اكتوب ١٨٩)

کھتے ہیں ۔ "آرپوں کی بستیاں پوں ہی المکل پچو اور اتفا تیہ طور پر وجود ہیں نہیں آگئی تھیں۔
اُن کے یہ پہلے سے نقشہ تیار کیا جا آ تھا اور اس ہیں جا میٹری کے استعمال کی کا فی ضرورت
پر قتی تھی ۔ جا میٹری کی شکلیں ویڈک پوجاؤں ہیں اسی طرح استعمال کی جا تی تھیں جب طرح بہت
سے ہزدو کھوالوں میں آج کی جاتی ہیں ۔ آرپہ لوگ ھا طت کے خیال سے اپنی بستیوں کو قلع بند کر
لیتے تھے اور پہلے سے اُن کا نقشہ تیار کرتے تھے ۔ نقشہ مستعلیل کی شکل کا ہو تا تھا جس کے جادوں
طون دلیوار ہوتی تھی اور ہر دلیوار ہیں چار بڑے اور جار چوٹے دروازے رکھے جاتے تھے۔ ان نقشوں
کی تیاری میں ظاہر سے جامیٹری کو کافی دخل رہا تھا "لے

قدیم آریہ لوگ اپنی نداہی رسوم اداکرنے کے لیے بیٹ بیٹ بال بلتے تھے جن میں قربانگاہ کے طور پرایک مخصوص مقام مقرر ہوتا تھا۔ تربان گاہ کانقشہ سبتیوں کے نقشے سے زیادہ امتیاط کے ساتھ اور بہت ناہ تول کے بعد تیار کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں زاویہ قائم ، مرلیج اور وائرے کھینچنے کی ، اور بعض او قبات ان شکلوں کو اسنے ہی رقبے کی روسری شکلوں میں تبدیل کرنے کی ضرور سنہ بیش آتی تھی۔ اس طرح وہ لوگ جو رمیں اداکرتے تھے رفتہ رفتہ مستطیل کو رقبے میں اور مربعے کو وائرے میں اور مربعے کو مائی میں تبدیل کرنا سیکھ کئے ہیں وائر سے میں اور مربعے کو مستطیل میں تبدیل کرنا سیکھ گئے ہیں عبار برجی مربع کی میدان میں اس معمولی میں ابتدا کی برخی شان دارا نتہا ہوئی ، جس کا ذکراس مقام پر دل چیبی سے خالی نہوگا۔ یعنی یہ کہ فینا غورت (سام ۵ – ۵۰ میں آب کے مشہور ومووت مقام پر دل چیبی سے خالی نہوگا۔ یعنی یہ کہ فینا غورت (سام ۵ – ۵۰ میں ایک زاویہ قائم ہو کہ کئی برابر ہوگا، نقر بہا جاتے گا ، اس کا رقبہ شلٹ کی دوسری ساقوں پر کھینچ گئے مربعوں کے مجبوع کئی برابر ہوگا، نقر بہا تین سوسال پہلے ہندوستان میں صل کیا جاچکا تھا۔ وہ ہندوستان میں عالم جس کے کہ مراس کا سہراہے ، لو دیوان تھا، ہو در می مائوں پر کھینچ گئے مربعوں کے مجبوع سے نہو میں ہوئی مائوں کی داران ماصل کیا تھا تھے جس کی شہرت دور مراس کا سہراہے ، لو دوسان تھا، ہو در می مائوں کی دوران ماصل کیا تھا تھے جس کی شہرت دور مراس کا سہراہے ، لو دوسان ہی سے اپنے تھا میں کے دوران ماصل کیا تھا تھے جس کی شہرت دور مربی ہوئی ہوئی تھی ہوئی تھی اور جن کے کھنڈر پنجاب ہیں آج میں البیائے غلیم اصل کیا تھا تھے جس کی شہرت دور موربی ہوئی ہوئی تھی اور جن کے کھنڈر پنجاب ہیں آج میں البیائے غلیم اصل کیا تھا تھی جس کی شہرت دور کیا تھا تھی ہوئی کی داخل ہوئی کی دوران ماصل کیا تھا تھا تھی جس کی شہرت دور کی دور کی کی دوران ماصل کیا تھا تھی جس کی شہرت دور کی کی دور کی کی داخل کی دوران ماصل کیا تھا تھی کے کھنڈر پنجاب ہیں آج میں البیان خوال ہوئی کی دور کی کیا کیا تھا تھی کی دور کی کیا کیا تھا تھی کی کور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کیا تھا تھی کی دور کی کی کی

له ، جابرلال بنرو علميسزان ورلد مسرى على سرى فاس آيكر : ايدواند مسرى أن انديا-

سلے Pythogorus ، عظیم او نان فلسنی جس نے تناسخ کی بھی تولیم دی.

الله سرى نواس آينگر ، ايد وانسد مسرطى آن انديا-

منارب ہیں۔

چھٹی صدی عیسوی کے آخرا ورسانویں صدی کے شروع بیس ریاضیات کے دو اور ماہر دکھائی دیتے ہیں۔ وُراہ ہم (۵۸۷) جس کی دل چین کااصلی مرکز فن جیرس ہے جو ریاضیات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔اُس کی تصنیف مبر ہمت ساھ ہت اُس مہر کی معلومات ریاضیات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔اُس کی تصنیف مبر گھیت (۴۹۲۸) جس نے دیاضیات پرایک مکمل رسالہ تصنیف کیا جس میں دیاضیات کے ترقی یا فتہ سسان پردوشنی ڈال گئ ہے۔

علم حساب

علم حساب میں بھی قدیم ہندوستان نے کافی ترقی کرلی تھی۔ انٹوک کے کتبول میں جو تیسری صدی نی رم کی یادگار ہیں گنتی کا استعمال برکٹرت ملتا ہے۔ اس کے یمعن ہیں کہ نہ دستا کے لوگ گنتی سے انٹوک کے زمانے سے بہت پہلے سے واقف تھے تمام دنیا میں گنتی آج تک ہزار سے ہزار یازیا دوسے زیادہ بلین اور بلین تک شمار کی جاتی ہے۔ اہل ہندنے گنتی کو ایک ہزار سے آگے بوط حاکر دس ہزاد ، لاکھ ، دس لا کھ سے لے کر مہا سنگھ تک پہنچا دیا۔ اکائی ، دہائی ، سیکوا ہزار دس مقبول ہے۔ جو ہزاروں برس سے تمام دنیا میں مقبول ہے۔

اس منتی میں اسے ویک ہندسوں اور صفوکی بردی اہمیت ہے۔ ہندسوں اورصفرکے

Indeterminate Equations

سے ابیرون ، کتاب البند - ابیرونی کو آریر بھٹ کی کوئ تصنیفت نا سکی ، ورنا آریہ تھٹ بڑم کیت سے تقریباً ، ۱۵ سال پہلے اس کلیے کی وضاحت کر کھا تھا .

### ہندسوں اورصفر کے بارے میں عرب محققین کی رائے

شامی منج وراب نیودرکس ٹیو کمنت ۱۹۲۲ء میں کھتے ہوئے کہ اس کے کر ریاضیات اور مہیئت میں اہل مندکے انکشافات اہل یونان و بابل سے زیا دہ الوکھے ہیں، خصوصاً ان کے ریاضی کے عقلی اصول جمنتی کی نرتیب اور نو مندسول کا استعمال جرت انگیز ہے یکھ

مشہور ومرون موتخ الیفقیل نے اس کی اس طرح وضاحت کی ہے ۔ "اور اس ذمانے میں وہ فو ہندی حروف (ہند سے) وضع کیے گئے جن سے ہرتیم کا حساب بحکتا ہے اور جن کی معرفت بہت دشوار ہے ، جو بہ ہیں ۔۔۔ ا ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۷ ، ۹ ، ۹ ، ۹ ، ۹ کیر سومزار کیر دس لاکھ ، کیموا کیک کروڑ اور اس سے آ کے حتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں .... (ان میں سے) ہرفل نے کا ایک نام بے جب کوئی فاز ان سے فالی ہوتا ہے بینی ان فوح فوں میں سے کوئی حرف اس ہیں نہیں ہوتا تو اس میں آک صفور کھ دیا جاتا ہے اور صفر ایک جیوٹا سا دائرہ ہوتا ہے یہ لے

البیرون کہنا ہے ۔ " ہند و حساب کاکونی کام حروف سے نہیں بینے جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ ان کے بہاں اس مقصد کے لیے ارقام رہندسے ) مقرّر بیں جنھیں وہ " اُنگ کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہندسے استعال کرتے ہیں وہ ان کے بہال کی سب سے بہتر صورت سے ماخوذ ہیں ا کم کے جل کروہ لکھنا ہے ۔ " ہندو سندسول ہیں ہزارسے آگے بڑھو گئے ہیں اور مذہبی وجوہ سے ہندسے کے درجے کو بڑھاکر ۱۸ کے بہنچا دیا ہے جسے وہ "پراددہ" کہتے ہیں۔ بعضوں کے نز دیک شارکرنے کی مد ۱۹ ہے جسے " بعوری " کہتے ہیں اور بعض " کوئی ہیں۔

ا قاضی ساعد اندنسی: طبقات الام ، بحوار مسیر محمود حین تیقر ، بر بان اد بلی ، فروری ۴۱۵ سے علم حساب کم "الک گنزمت " کمتے ہیں۔ سے اکا فی سے لے کرمہا منکھ تک ۱۸ درجے ہوتے ہیں۔ سے ابیرونی ، کتاب الهند۔ ھے بھرجی ذیدان : فلسفہ لغویہ اور الفا فط عربیہ سے ایس جی۔ ولیس ۔ آوٹ لائن سٹری آن دی ورلٹ

سے حاصل کیا اس لیے عرب احبیں " مہندی دنوم " سے تعیر کرنے ہیں۔

1

ایک انگریز عالم مسر اسریکی کی دائے ہے کہ ہندوالجبرا علم وفن کے ایسے اصول ہے معمور سے جو او نان میں نہیں طع ، مثلاً ہندوستان کے لوگ لا نعداد مندسول اور مقداروں کو یے سکافی سے استعال کرتے تھے اور انفعیں من مانی علامتوں کے ذریعے ظاہر کردیتے تھے. یا وہ علم حساب کے اس شعبہ سے اجھی طرح وا قف تھے جسے ریافنی کی اصطلاح مین بندراَفسی (ارتھیٹک ان سردس کے ہیں۔ یا وہ الجرک " دو درجی مساوات" (کواڈر میک اکو میش کے) سے بھی اچھی طرح

بغ را د ہندوستانی علوم کا مرکز

المحوي اور نويل صدى عيسوى ميں بغداد مندوستاني علوم مغربي مالك ميں بھيلانے كا مركز بن کی تھا عرب عالم ان علوم کو اپنین اور پورپ کے دوسرے ملکوں میں اپنے ساتھ کے گئے پروفیسر ا بنگر لکھتے ہیں۔ "ہندسے، صفر، اعشاریہ ،کسر،علم الحساب کے قاعدے، جذرو مکعیہ، اربعه متناسبه، الجرك مساوات، دولول طرح كى الركن ميشرى مسطح رجس ميل لوكارتم عث مل نہیں تھا) اور اروی، برتام چیزیں ہدوستان سے بنداد پہنچیں اور لغداد سے تام پورپ میں كيسل كنس المكه

علم طِب كى ابتدا بھى ويدك دورى ميں ہوگئ نھى ۔ أخص وويد ميں بہت سى بيماريوں اوران کے علاج کا ذکر موجودہے۔ ارب لوگ اپنی قربانیوں کی چیر بھیاڑ کیا کرتے تھے ناک قربانیاں داوناؤل کے شایان شان تحفر بن سکیس - اس عل سے انفول نے ویدک دورسی میں تشریح عضا کے سلسلے میں کا فی اہم تجربات کریے اور اس طرح کو یا طب وجراحی کی عظیم عارت کی خشنا وال کھی۔

Quadratic Equations Arithmetic of Surds

ریامنی کی اصطلاح: مینی S Algorism L Algorithm 2 Logarithm مديد مون المال المالية المالية على الموني على الموني شكل ب - سك سرى نواس أيكر : ايد والسد مسرطى آث انديا .

تدکیم ہندوستانیوں نے دواؤں میں کام آنے والی جڑی بوٹیوں کے بارے میں خفرت عیسیٰ سے سیکرٹوں کے بارے میں خفرت عیسیٰ سے سیکرٹوں برس پہلے سیکرٹوں کے بعد کا فی معلومات فراہم کر لی تھیں ۔اس سلسلے میں نوجوان راجکمار جیوک کی کہانی ، جس کا ذکر گذشتہ باب میں تفصیل سے ساتھ آ چکا ہے، اس کا بہترین نبوت ہے ۔ جڑی بوٹ کی اس معلومات نے نتیجہ ہیں اس علم کوجنم دیا جے آلور و بیک کئے ہیں۔

المركب

آپود وَبِيدِك كى با قاعده تعليم چھٹی صدی ق۔م ۔ سے بہت پہلے اُتر تیم اور کیت تھل نامی دو طبیبوں اور ان کے چھ شاگر دوں نے دی جن میں اُکنی وکش سرفہرست تھا۔ اُکنی وکیت کے لیک شاگر دچرک نے نف طب پر ایک سامہ ہت کھا۔ چرک کو ، جو ٹکٹیلا کے دارالعلوم سے وابستہ تھا، فین طب کا امام ما ا جاتا ہے ۔ چرک کے سامہ ہت پر دوسری صدی عبوی میں ایک دوسرے عالم نے جس کا نام بھی چرک ہی انظا تانی کی جرک کا سام ہوت اس اعتبار سے کو وہ اتنے پرانے زمانے میں کھا گیا ، ایک عظیم الشان تصنیف ہے ۔ منجلہ اور بہت می باتوں کے اس میں ایک مثالی شفا خانے کی خصوصیات بیان کی گئ ہیں۔ اس میں جرح کی نوٹیوں سے تیار کی گئ دواؤں اور سونے اور دوسری دصاتوں سے بنائے گئے مرکبات کے نسنے دکشتہ جات ) درج ہیں ۔

طب موريبي

تیسری صدی نی م میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک نے حکومت کارنگ ہی بدل دیا۔ اُس کا دورِ حکومت رفاو عام کے کاموں کے لیے ممتاز ہے۔ منجد اور بہت می باتوں کے اشوک نے دواؤں ہیں کام آنے والی جڑی لوٹیوں کی کاشت کا انتظام کرایا تھا جو دصرف ملک ہیں کام ہیں لائی جاتی تھیں بلکہ بیرو نی ممالک کو مفت بھی جاتی تھیں۔ انٹوک نے اپنی سلطنت ہیں جابجا انسیا لؤ ل اور حیوانوں کے بیے شفا خلنے کھلوائے تھے جہاں علاج مفت کیا جاتا تھا۔ تقریعاً اسی زانے میں شالی ہوتا تا ہی

ے سری نواس آریکر: ایڈوانٹ مہٹری آٹ انڈیا۔ کے جانوروں کے معالج کو ملوتری" کہتے ہیں ہے خاب اس کی گڑی برائی تمکل ہے:

طبیب نے جانوروں کے علاج کے موضوع پرایک کتاب کھی ۔ یونانی شہا دئیں مظر ہیں کرسکندا فلم نے اپنی فوج میں چند مبندور ستانی طبیبول کو ملازم رکھ لیا تھا جس سے طام رہے کر مبندورتانی فن طب سے لوگ کا فی مثا نرتھے۔

## فن جسرا می

فن جراحی (سرجری) سے جس پر سفری دنیا آج ناذکر دہی ہے، قدیم ہندوستان کے لوگ ناواقف نہ سے اور جیٹی صدی ق۔ م. بیں ہے تکلف کے ساتھ اسے کام بیں لاتے ستھ۔ مستشرت نامی طبیب کاشی کے وارالعلوم بیں جو آج بھی ہندوستان کے قدیم علوم کا مرکز ہے فن جراحی بیں درس دیا کرتا تھا۔ اس نے طب اور جراحی برایک کتاب تکھی جس بیں جراحی کے ساتھ کا دکر کیا گیا ہے ، جن بیل بعض اتنے تیز ہوتے نتھے کہ ان سے بال کی کھال نکالی جا سکتی تھی۔ اے ۔ إل ۔ بَیتُ ہم کہتا ہے ۔ "پیٹ چاک کرتے بچر پیدا کرنے ، ہڈیوں کے جو الکو جگر سکتی تھی۔ اے ۔ إل ۔ بَیتُ ہم کہتا ہے ۔ "پیٹ چاک کرتے بچر پیدا کرنے ، ہڈیوں کے جو الکو جگر سرجری "کتے ہیں ، ہندوستان میں کال کے اُس درجے پر اپنے گیا تھا جس کی شال دنیا کے کسی اور سرجری "کتے ہیں ، ہندوستان میں کال کے اُس درجے پر اپنے گیا تھا جس کی شال دنیا کے کسی اور کئی میں منظی ہے۔ قدیم مندوستان جل کے اُس جرت انگیز بہارت رکھتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مرجول کے نتیجے میں بگرہ جاتے ، درست کرنے ہیں چیرت انگیز بہارت رکھتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مرجول اس سے سکھا ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہندوستانی طب نے مصنوعی ناک لگانے کی طب سے اسٹھارویں صدی عیسوی ناک آگے دہی ۔ اُس

علم معدنیات

ان طبی سرگرمیوں کے متوازی ہم دیکھتے ہیں علم معدنیات میں بھی تجربے کیے جارہے تھے جنوں نے نیتجے میں فرن طب کو تقویت پہنچائی۔ پانچویں صدی ت م اوراس کے بعد مهدوستان اور کو بے تکلنی کے ساتھ دھاتوں کو استعمال کرتے دیکھا۔ میدوستان کو گئے۔ وہ میدوستان کے لوگ اس و تت تک تمام دھاتوں کے استعمال سے وا تعن ہو چکے تھے۔ وہ

کانسر کو بگیطانا اور ڈھالنا جانتے تھے۔ کانسرایک بہت نازک دھات ہوتی ہے۔ آج ٹک گھڑ یالیں ای دھات کی بنا نُ جاتی ہیں۔ یہ اتن نازک ہوتی ہے کھڑ یال زمین پر گر کر فوراً لڑٹ جاتی ہے۔

جنائج دوسری صدی ق م کی مشہور شخصیت، بنتجلی، جسنے پاتینی کی مشہور معروف ویاکون کی شرح کئی، معدنیات اور کیمیا دولوں کا ماہر کتا۔ اس زمانے میں لوہے کالفظ تسام دھا توں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بنتجلی کی لوہا نشاستی جس میں دھاتوں کو بجھلانے، نتھا ہے اور مختلف دھاتوں کے مرکب نیاد کرنے کے مسائل پر بحث کی گئ ہے، معد نیات کے موضوع پر ہماری فدیم ترین اور سب سے مستند کتاب ہے۔

الكيمي

دوسری یا تیسری صدی عیسوی کا ایک بودھ عالم، ناگ آدجُن، جو برھ مذہب کے " ہمایان" فرقے کاسبّنے، اہر بوسیق، طبیب اور لوگ تھا، علم طب ومحد نیات میں کا فی اہمیت دکھتا ہے۔ ناگ آرجُن کو اکبی کا، یا جے عون عام میں آج کل کیمیا گری کتے ہیں، امام مانا جاتا ہے۔ معمولی اور گھٹیا قسم کی دھاتوں کو کیمیا وی عمل کے ذریعے سونے میں تبدیل کرنا، اس کی دل چپی کا مرکز تھا۔ چنا نچہ ناگ آدئون " بردے بردے ہتو وں کو ایک مقدس اور فاص طریقے سے ہوش کی کا مرکز تھا۔ چنا نجہ ناگ آدئون " بردے سونے میں تبدیل کر دیتا تھا ہے ناگ آدئون ہی سے زرک کے سونے میں تبدیل کر دیتا تھا ہے ناگ آدئون ہی نے مسترت کی کتاب پر نظر نانی کی اور اس میں ضروری اضافے کیے۔

رسائن

الکیمی کی طرح ایک اورنن جے "رسائن "کیتے ہیں لینی زندگی کو طول دینے اور بڑھا ہے کو جوانی ہیں تبدیل کرنے کا فن اس زمانے ہیں کانی مقبول نضار سیکڑ ول قسم کی جڑی لوٹیوں سے تیار کیے گئے طرح طرح کے مرکبات، نسنے اور سونے چاندی کے کشتے استعمال کیے جاتے تھے۔ ناگ اُرگین نے اس موضوع پر بھی ایک دسالہ سپر دِقلم کیا ۔

### المم تصانيت

چھٹی صدی عیسوی تک فن طب وجراحی میں فاط خواہ اضافے ہو گئے۔ خصوصاً
دواسازی یا عطارے کے فن کی تدوین اسی زمانے میں ہوئی۔ کیمیا تبات (باٹنی) اور طب
نے مل جل کر ترقی کی را ہیں طے کیں تعلیمی درسس گاہوں میں طب اور جراحی کا درس بالربر
دیا جاتا دہا۔ طلبا ر لاشوں کو چیرتے بھاڑتے ، مختلف تجربات کرتے اور مرافینوں کے آبریشن
کرتے۔ بُو دھ خانقا ہوں اور جین مذہب کے تعلیمی مرکزوں میں طب کی تعلیم خصوصیت کے
ساتھ دی جاتی تھی۔ ملک میں جگہ جگہ اسپتال قائم تھے جن کی بھرانی قابل و بداور طبیب کرتے
تھے۔ اس دور میں نن طب پر کئی اہم کی بین تصنیف کی گئیں۔ فن طب کے ایک ماہم ما دھواکرنے
ایک کتاب سر فہرست تھا، طب کی ایک فرمنگ تباری جسے دھن و فتری نے جو چندرگبن و کرما در تیا
اس فرمنگ کی طبی دنیا آج تک قدر کرتی ہے۔
اس فرمنگ کی طبی دنیا آج تک قدر کرتی ہے۔

# قديم مندوشاني طب كابنيادي تصور

قدیم مہدوستان طب کا بنیادی تصور افلاط اربع ہیں ۔ بین بلغم ، سودا ، صفرا اورخون۔
ابتدا میں صرف پہلی تین فِلطیں شمار کی جاتی تھیں، خون کا اضا فہ لبعد میں کیا گیا۔ مہندوستان طبیب صحت مند جم کے لیے ان فِلطوں کا متوازن رہنا صروری سیھتے تھے۔ ان کے نز دیک پاپنے قسم کی ہواؤں سے جم کاعمل برقرار رہنا ہے ۔ پہلے وہ ہوا جو حلق سے شکاتی ہے اور نقریر پیدا کرتی ہے۔ دوسری وہ جو دل سے شکلت ہے جس کے ذریعے انسان سانس لیتا اور فیدا گذا نگلا ہے۔ تیسرے وہ جو مبرزسے نکلتی ہے اور بیٹ میں فذا کو پکاتی اور مہم میں مدود دبتی ہے۔ چوتھی وہ جس کے ذریعے دورانِ خون اور جبم کی حرکت قائم ہے۔ بیس مرایت کرتی ہے اور جس کے ذریعے دورانِ خون اور جبم کی حرکت قائم ہے۔

اہلِ ہنداس بات کے قائل تھے کہ بہلے معدہ غذا کو بکاتا ہے ، کبھروہ دل کی طان منتقل ہوتی ہے ،اور اس کے بعد مبگر کی طرف ،جہاں اس کا جوہر خون میں تبدیل ہوماتا ہے۔ خون کا لیک حصتہ کوشت بن مباتا ہے اور باتی سے چربی اور ہڈیاں وغیرہ بنتی ہیں۔ سندوستان کے قدیم اطبا کے نزدیک استحالہ خون کے اس عمل کو تین دن لگنے چاہیں۔ ہندوستان کے قدیم اطبا کرچہ دماغ کے انعال سے پوری واقفیت نہیں رکھتے تھے اور دل ہی کو عقل کا مرکز بھی جانتے تھے لیکن وہ ریڑھ کی ہڑی کی اہمیت اور نظام عصبی کے وجود سے واقف تھے۔

## ېندوستاني طبيب بندا دېس

ا کم محموی اور نویں صدی عیسوی میں عباسی خلفا نے ہندوستانی طبیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ حکورت نے انفیس سرکاری شفا خانوں میں طبیب خاص کے اعلیٰ مناصب سے نوازا، اور ان سے طب، دوا سازی ، ستیات ، فلسفہ ، ہیئت اور دوسرے علوم کی سنسکرت کی کتا بول کے عربی زبان میں نرجے کرائے۔ فلیفہ ما تون کے زمانے میں جوعباسی خلفا دمیں سب سے زیادہ اولوالعزم سخفا، ریاضیات ، ہیئت ، طب اور دیگر علوم نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ترتی کی۔ بے شار سنسکرت کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا گیا اور دو آبان نامی میں زیادہ ترتی کی۔ دارالترجمہ کا بھوانِ اعلیٰ مقر کیا گیا۔

" بن اس طرح بورب کی طب عوبی فن طب سے متا ڑ ہے اس طرح عوب کی طبہ ہووستائی فن طب کی مرہون منت ہے ۔ عوب کے عالم ہندوستان کتا بوں کی بہت تدرکتے تھے ۔ چنا بخد اور می تبینا ( ابن سرابی) دو آزیز ( الرّاذی ) ، اور سرآ پین ( ابن سرابی ) کے جو ترجے عوبی سے لاطینی زبان میں کیے گئے، ان میں حکیم نئر آ ( چرک ) کانام باربار آ تا ہے ، اور یہ وہی چرک ہے جس نے چھٹی تی ۔ م ۔ میں فن طب پر ایک سام ہات تصنیف کیا ، اور دوسری صدی عیسوی میں دوسرے چرک نے اس پر نظر تا بن کی ۔

## مندوستان طب بورب سي

ہندوستان میں الکیمی (کمسٹری) وو نن طب کی لونڈی "کی جینیت رکھی تھی، اور اسی جینیت میں الکیمی (کمسٹری) وو نین اسی جینیت میں ہنچی - بیار ایوں کے علاج کے سلسلے میں ہندوستان واول نسخوں اور کشندں کا استعمال اور بیس عام ہوگیا اس کا ایک محمولی نبوت یہ ہدکرا بھریزی میں جست کی سکسیون کے مرکب کو "معی عیم کہتے ہیں ۔ انگریزی میں اسے عربی وو طوطیہ "سے لیا گیا،

اور طوطیر خود سنسکرت کے "تُنتھ" ،جست ( زِنک ) سے ماخوذ ہے ، جسے عام طور پر "نیانتھوتھا "کہتے ہیں ۔

اب جب كرہم آزاد ہو چكے ہیں ادر اپنے ملک و نوم كى نعمير يس ہم تن مصروت ہيں، موقع ہے كرہم اپنے عظیم ماضى كے آئينے میں ایک شان دارمستقبل كى تعمير كرہى اور مرحلى ماس موالے میں رہنائى اور ہدایت كے بيے مغربی سائنس دانوں كيليو ، اركيمي ثير اور كا پرنكس كى بجائے كن د ، چرك اور اربي بحق اور ا بين دوسرے عظیم عالموں سے استفادہ كريں جنويں زمانہ لاكھ بھلانے كى كوشش كرے ليكن تاريخ دہتى دنياتك يادركھ كى۔

#### وهاباب

فلسفونرب

قدیم ہندوستان اپنے ندہی جوش وخروش اور فلمفیاد سرگرمیوں کے لیے ہیشہ سے متاز رہا ہے۔ فلسفے کے میدان میں مہندوستان نے میں وحروش کے اوران تجربوں کے نتیج میں بہت کچھ ماصل کیا۔ لیکن سب سے زیادہ وقیع اورائم بات برتمی کہ اہل مہند نے ہمیث اپنی توجہ زندگی کی قدروں کو متعین ومرتب کرنے پرصرت کی جس کے باعث اُن کی کوشش میں مقصدیت اور زندگی میں معنویت ہیا ہوگئ ۔

### فلسفه كي تعرليف

قدیم ہندوستان میں فلسفہ مذہب ہی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھا تھا۔ فلسفے کو مذہب سے علی ہی کہ میں تبایل میں میں ناسم ہیں کی ایک شاخ کی حیثیت رکھا تھا۔ فلسف سے علی ہی تعام نجات مرسکتہ وہ کرنے ایک ہو موسل سے بھی تھا۔ فلسفہ میں سے ہی تھا۔ فلسفہ میں ایک طریقہ وزندگی کا ، ایک خاص طرنہ فکر وعمل کا ، جس کا بس ایک ہی مقصد تھا ۔ لین مصول سنجات ۔ اگر فلسفے کی تعریف یہ ہے کہ وہ محض خیالات ونظ بات ہیش کرے اوراس کا تعلق عمل سے باکل : رہے تو واقعی مہدوستان میں سرے مسے کوئی فلسفہ نہیں یا یا جاتا تھا، کیکن اس جہت سے بھی ہندوستان بہر حال گھا نے میں نہیں رہا۔

ہندو سنان کے مرب اور فلسفہ کی بنیادیں وادی سندھ کے دور ہی ہیں رکھی جاچکی مختص النے مرب اور فلسفہ کی بنیادیں وادی سندھ کے دور ہی ہیں رکھی جاچکی محص النہ کے مذہبی عقا مُد کے متعلق ہم کوئی فطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ و بیدوں کے زمانے کے مذہبی رجمانات کا ہم بڑی صرتک اندازہ کرسکتے ہیں.

س کے وید کی مناجاتی تعلول سے آریائی مذہب کی تین واضح خصوصیات جبلکتی ہیں۔ اولاً یہ کر وید ویں کے ابتدائی دور میں لوگ ایسے دلوتا وُس کی برستنش کرتے تھے جو مظاہر قدرت مثلاً اول کی گرج ، بجلی کی جمک اور بارشس کی نمائندگی کرتے تھے۔ یہ دیوتا ان کے نزدیک لاف نی بادل کی گرج ، بجلی کی جمک اور بارشس کی نمائندگی کرتے تھے۔ یہ دیوتا ان کے نزدیک لاف نی تنظیم اور جال ، حکمت ، رحم اور عدل و غیرہ صفات سے متصف تنظے اور کا نمات کے اخلاقی قانون کے نگہبان ۔ ان دیوتا وُس میں وُرُن ، اِندر اور اگری سب سے ایم نظیم انھیں سب سے زیادہ محترم وسے دیوتا وُں سب سے زیادہ محترم انتہاں سب سے زیادہ محترم انتہاں تھا۔

ويركمنهك كخموصيا

اِن میں بھی کورکن کا نمار آسان دیوتاؤں میں ہوتا تھا، جے فضا اور کا نمات کا شہنشاہ سب سے زیادہ طافتور، اور اخلاق کا ضامن مانا جاتا تھا۔ وُرُن کے بارے میں جوعفیہ میں بیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ " وہ ہر حکہ موجو دہے ، ہر بات کا جانے والاہے ، زندگی اور موت کا مالک ہے ، دوسرے تمام دیوتا اس کا حکم مانتے ہیں یا اور یہی وہ دیوتا ہے جسے آگے جل کر حکمائے ہندنے خدائے واحد مان لیا ہے۔

### قسربانياں

دوسری خصوصیت یہ تھی کریہ تمام دلوتا قربانیوں سے خوش ہوتے تھے۔ تربانیاں تین قسم کی ہوتی نصیب دودھ اور ناج کی ، شوم کی اور مبالوروں کی ۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتاگیا رسموں کے بیار واضح پہلو قرار پاگئے۔ وہ رسی جو خالص عبادت اور دعا کے لیے اداک جاتی تھیں۔ اور دعا کے لیے اداک جاتی تھیں۔

### رت كاقانون

رگ ویدک مذہب کی تیسری خصوصیت تھی "رت" کا قانون عام طور پر"رت "کے

له ورون الندر اللي انظام كائنات كى مختلف قوتون كنام مي جوبالآخرايك بى توت ب-

ع ایک تم کا بہاڈی پر داجر کارس نشیلا ہوتاہے اور جے قربانی کر موں میں استعال کی جاتا ہے۔

معنی پیں نظام قدرت، وہ نظام جس کے ذریعے سے رات کے بعد دن آتا ہے مقررہ گردشس کے ساتھ مرسم آتے ہیں اور در یا اپنے رُخ ہر بہتے ہیں ۔ کا ننات "ردت " ہی کا دوسرانا ) ہے ۔ تمام دنیا میں "رت " ہی کا فرمان چلتا ہے ۔ یہاں تک کہ دلوتاؤں پر بھی ۔ ہمارے قدیم مفکرین نے نیچر میں کیسیانی اور یک رنگی تلاسٹس کرلی اور اپنے اس عظیم عقیدے کے ذریعے نیچرے کثر ت وجود میں تبدیل کر دیا جس سے نظام کا ننات میں ایک مشتبت جعلتی ہوئی دکھائی وینے گئی جہ واحد ہے۔

مرگ وید کہا ہے ۔ " اس وقت دیے تھی نالا نے ، نہواتھی نا آمان ان سب کواپنے دامن ہیں کون چیپائے تھا ؟ کہاں آمام کررہے تھے یہ سب ؟ اس وقت ناموت تھی ناحیات ، تامی کواپنے دامن ہیں کون چیپائے تھا ؟ کہاں آمام کررہے تھے یہ سب ؟ اس وقت ناموت تھی ناحیات نوفیزات کیل و نہاد، کس ایک و جود میں آئی ادرایا وست قددت نے اسے ترتیب دیا یانہیں ؟ آمال میں جو مالک ہے بس وی بتاسکتا ہے ، بسٹر طیکہ وہ بتا سکے ! " یہ کوئی معولی سوالی منتق کیکن اس سوال منتق کیکن اس سوالی منتق کیکن اس سوالی دیے کہ دوازے کھول دیے ، اور صدایوں کے عورو فکر کے بعد آخر کا داس کا حسل دیا نت کر دیا تھ کرکا داس کا حسل دیا نت کر دیا تھی جس کی تفصیل ذیل میں بیان کی جائے گا۔

# مذہب براہمنوں کے دور میں

ویدک دُورکے بعد وہ زاندا ہا ہے جس ہیں براہمن کھے گئے۔ وید وں اوربواھنوں کے زانے ہیں صدیوں کا فاصلہ ہے بہوا ھن دراصل وید وں کی شرصیں ہیں۔ وید چار ہیں اوران میں سے ہرایک کے طلحہ ہ براہمن ہیں۔ وید وں کی زبان بہت صاف ، سادہ ، اور سلحی ہوئی ہے۔ اِس کے برخلا ف برنا ھمنوں کی زبان اور مواد دونوں بہت بھاری بحرکم ہیں اوران کو بیٹ صنااور سجھنا آسان نہیں ہے۔ برا ھمنوں میں دیوتاؤں کو بیس بیشت ڈال کر رسموں پر ذور ریا جاتا ہے بہاں تک کم می کے گھڑے سے لے کرچھے اور لکرٹ ی کے محکم وں کی تفصیلات سے کہ کون سی جیز کس مقام پر رکھی جائے ، نیز یہ کراس میں کوئی کمی نرہ جائے ۔ ان تمام جزوئیات کی بیان بڑی تفصیل کے ساتھ برما اھمنوں ہیں موجود ہے۔

ازب ائب انشال كرورس

تیسرار وروہ ہے جس بیں اُپ نِشک کیھے گئے۔ اُپ نِشک کے تفوی معی ہیں وہ تعلیم جو اُستاد کے سامنے بیٹھ کر ماصل کی جائے ، یا وہ علیم جو شاگر داپنے استاد سے بصیغ وراز ماصل کی جائے ، یا وہ علیم جو شاگر داپنے استاد سے بصیغ وراز ماصل کی جائے ، یا وہ علیم جو شاگر داپ کی ان تینوں شاخوں کا تعبین اور بہ یا اُن کے مخصوص اسلوب سے بھی بدر جو اُسم واضح ہے۔ ویدک ادب کی ان تینوں شاخوں کا تعبین اگر جہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہیں کیا جاسکتا ، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اُسب نیشن سب سے بعد کی چیز ہیں اور ان کے ذمانے کا تعبین لبس اثنا ممکن ہے کہ وہ ۱۰۰ ق۔ م یعنی نیر ہو مذہب سے پہلے ہیں اور ان کے ذمانے کا تعبین لبس اثنا ممکن ہے کہ وہ ۱۰۰ ق۔ م یعنی نیر ہو مذہب سے پہلے کے ہیں۔ فکر کی گھرائی اور منطقی نتا کے کے اعتباد سے وہ استے بلند ہیں کہ ان کے متعلق کہا گیاہے کے دو میں اور اُپ نِشک وں کے طرنہ بیان میں جو فکری تفاوت پایا جاتا ہے وہ ہنر قان فلسف کی ناد نے ہیں سنگ میل کی چیٹیت رکھتا ہے گے۔

برسم كاتصور

ا ایک بریم کا ذکرہے جو دنیا میں مذکور آن اندر ادرا گئی وغیرہ دلیزناؤں کا ذکرہے اور نظریال کا بلکہ بریم کا ذکرہے اور نظریال کی بلای سے چھوٹی جیزے زیادہ چھوٹا اور کا نئات کی بلای سے بلای چیزے زیادہ چھوٹا اور کا نئات کی بلای سے بلای چیزے زیادہ بھوٹی اس طرح کی بلای ہے ۔ بریم کی نعریف اس طرح کی بلای ہے ۔ اور کیم کی بریم ہے ۔ لیکن آتا کیا ہے ؟ آتا وہ ہے جس کے ذرایع کی گئی ہے ۔ "ہرشے بریم ہے ۔ آتا کی بریم ہے ۔ لیکن آتا کیا ہے ؟ آتا وہ ہے جس کے ذرایع سے انسان شکلول کو دیکھتا ہے ، اواد ول کو سنتا ہے ، خوشبوئیں سونگھتا ہے ، اواد ول کو سنتا ہے ، خوشبوئیں سونگھتا ہے ، اور میٹھے کھیکے کی بہچان کرتا ہے " ملے

برتم اورآتما

اکب نشد و نیس مگر مگر برم اور استاک بحث ملی ہے جفیں ہر مقام پرایک ماناگیا ہے۔ " اتا ہی ذات ہے ۔ اتا وہ حقیقت ہے۔ " اتا وہ حقیقت

ك بي جي يُو كفك : اينشينك انديا: بهطري ايند كليم يند المارية

ہے جو تغیرات میں بھی قائم رہتی ہے ، جو خواب و بیداری ، رویا ، مرت ، باربار جنم لینے اور آخر میں نجات کی مختلف حالتوں میں قدر منترک ہے ۔ یہی وہ حقیقت ہے جے کوئی فنانہیں کرسکتا۔ موت اسے چھونہیں سکتی ، اور شرا سے تحلیل نہیں کرسکتا۔ دوام ، تسلسل ، و مدت ، حرکتِ بہم ، یراس کی خصوصیات ہیں۔ یہ بجائے خود ایک دنیا ہے جو مکمل ہے ۔ کوئی شنے اس سے با ہر نہیں ہے ۔ بس آتا اصل اصول ہے ، انسان کا و اُنا ، ۔ " ہے

"جس طرح تلی ایک بتی سے دوسری بتی بر جابیٹھتی ہے، جس طرح صنار ہمیشہ نے نے زیور تراث تاریخا ہے اس کی روح کو ایک قالب سے دوسرے تالب ہیں ڈھکیل دیتا ہے ۔ آخر ہیں علم وعوفان اور غور و فکر کے ذریعہ وہ معرفت کی اس سنزل میں بہنچ جاتا ہے جس میں وجود کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، دوئی مط جاتی ہے اور وہ تریم ہی ضم ہور رتبا ہے دوام حاصل کر لیتا ہے ۔ اس کا نام جون ممکتی " ہے بینی سنساد سے ممتل کا ذائ ہے اور ہیں" سنت ، بت اور آننہ کی آخری منزل ہے ۔ تا

ائب نِشْدول كَيْتعليات كافلاصه

ائب آنشک وں کی تعلیمات کا فلاصہ جارتصورات پرمشتمل ہے ۔ آتما ، برہم ، کرم اور اوگون ۔ آتما اور برہم کا تعلق عمل سے اوگون ۔ آتما اور برہم کا تعلق عمل سے

ہے اور آواگون زندگی اور موت کا وہ قدرتی عمل ہے جس کے ذریجہ سے ''سنسار'' کی بقا ثابت ہوتی ہے ۔ یہ نظریات و دیل و ں اور سوما ھمنوں کے نظریات سے اتنے مختلف اور ترتی یا فتہ ہیں کہ انھیں انقلاب آفریں نظریات سے تعمیر کیا جاسکتا ہے ۔

آتھا اور برہم کے ایک ہونے کی دریا فت نے فاسفیانہ خیالات کے انے بانے کو کیسے بدل کررکھ دیا۔ فاسفہ کی بنیاد اب یہ قرار پائی کہ ولیہ تاؤں کی خلاف ورزی یا قربانی کی رسموں میں کو تاہی کرنا اور برہم کے وحدت الوجود میں کو تاہی کرنا یا بہنیں ہے، بکہ مظاہر تدرت کی کثرت کو سیم کرنا اور برہم کے وحدت الوجود سے ان کارکرنا پاپ ہے۔ اضلاتی شعار حقیقی شعار قرار پایا جس میں نفس سے مراد نفس آمارہ نہیں جوتمام برائیوں ، نگ نظری ، خود غرضی ، دنائت اور دوسری کمزوریوں کا مجموعہ ہے ، بلکدائسان کی فعرت باطنی مراد ہے جوانا نیت کے تیدو بندسے آزاد ہے۔

أب نشک وں کے عہدکے نہورکے بعد وہ دن بیت گئے جب خیالی دیوتا پہائہ وں میں بیتے ہے۔ اب انسان نے خدا بیائہ وں میں بیٹھے رہتے ، بجلی کے سائھ چیکتے ادربادلوں کے ساٹھ گرجتے اور برستے تھے۔ اب انسان نے خدا کو بالیا جواس کے اندر نہا۔ اب اُسے راضی رکھنے کے لیے قربان گاہ نک جانے کی صرورت نہیں تھی، کیوں کہ کو تی شخص اپنے نفس کو جو وہ خو د ہے راضی رکھنے کی کو ششش نہیں کرسکتا۔ انسان فیدا کا ادراک کرسکتا ہے اور اس کی معرفت عاصل کرسکتا ہے۔ اس طرح قربانی کی رسموں کی جگم وعرفان اور باطنی فہم وادراک نے لے لی۔

انقلابي تحريب

چھٹی صدی ق۔ م۔ کوجس میں چند بہت اہم اُپ نِسْک تصنیف ہوئے ذہنی چوش و خوس اور ناسفیاد سرگرمیوں کے دُورسے تبییر کیا جاتا ہے لیکن تنام ماحول براس وقت شکک کی گر د چھائی ہوئی تھی اور لوگوں کے ذہن و دماغ پی انقلابی خیالات نے ہل چل مچیا رکھی تھی ۔ ائیپ نیشک اس روحانی بیجان و بغاوت کے صرف ایک بہلوکی ترجمانی کرتے ہیں جس کے ذریع کر شرت برستی کا عقیدہ و حدت برستی کی منزلیس طے کرتا ہوا وحدت الوجود جس کے ذریع کرتا ہوا کہ خوات دو اور ترجمی بین خوات کے موات کہ اور گوئی اور گوئی اور گوئی اور گوئی جن کے دینوں جن کے دہنا بہاویر" جن " ( غالب ) اور گوئی " بدھ " ( عارف فورو تھے۔ یہ دونوں چھڑی خوا ور اپنے عقائد کو مرتب کرنے سے بہلے ایک عرص تک دونوں فورو

تکروریاضت اور تبسیاکی تاریحیوں میں بھٹکتے رہے۔ دونوں نے اپن تحریک کی ابتداسنیاک تعلیم کے طور پر کی اور دونوں بہت ملد دوعظیم فرہبوں کے بان کی جننیت سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں فلوص وانسا نیت کا پیکر تھیں ۔ان کا شاران عظیم ہستیوں یں کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ان کی تعلیمات اور سرگرمیوں کا مختصرً جائے گا۔
کا مختصرً جائزہ لیا جائے گا۔

### جين رت

جین مت کے بانی مہا ویر سے جو ویٹ ای کے ایک امیر سدار تھ کے لوٹ کے تھے۔ ۲۸ سال
کی عمر بیں انھوں نے تلاث من کی ہم شہروع کی اور بارہ سال تک سخت تپ کیا۔ اس کے بعد وہ
"کیولی" (کا بل کہلانے گئے۔ اپنی عمر کے اخری تیس سال انھوں نے اپنے عقا ندگی تبلیخ اورا پینے ہرو
سادھوو اس اور را مہوں کی تنظیم کے کام میں صرف کیے ہے انھوں نے "ابری گرہ " یعنی ترک دنیااور
تمام جا بداروں پر رخم اور افلا تی دیا نت واری کاست دیا۔ انھوں نے کرم اورا واگون کے
رائج او قت عقا ید کو اپنا لیا لیکن روح کے بارے بیں ان کا عقیدہ مختلف تھا۔ آب بلنشاں کہنے
میں کہ وجود واحد ہے ، قائم و دائم ، مذاس کی ابتدا ہے مذا نتہا منہ سس بہلوشا مل ہیں۔ اس نظریہ
برفلان جینیوں کا عقیدہ سے کہ وجود میں تعیر آنسائس تخریب سب بہلوشا مل ہیں۔ اس نظریہ
کو وہ "اُنے کانت واد" کہتے ہیں بمیعنی گرروح لا محدود ہے ، جس کا مطلب بیہ کتام موجودا میں استقلال واستحکام صرف ان کی اصلیت کی مدتا بیا بیا باتا ہے ، لیکن جہاں تک مفات
کو وہ "اُنے کانت واد" میں اور ننا بھی ہوتی ہیں۔ اوہ اپنی جگر مادے کی چینیت سے باتی رہا کا تعالیم موردت و سیرت بیں اور ننا بھی ہوتی ہیں وار تعالیم مورد کے دہتے ہیں۔
ای البتر اس کی صورت و سیرت میں افترات واقع ہوتے دہتے ہیں۔

روح اور مادے ہیں فرق ہے ۔ روحین لامحدود ہیں اور قدو قامت میں اپنے قالب کے مطابق ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں ۔ ذکا وت الیی خصوصیت سے جو لازوال ہے ۔ دنیاوی روحیں جان دار پیکر ہیں اور بار بار جنم لیتی ہیں ۔ جسم سے رہائی کے بعدوہ در جز کمال حاصل کرلتی ہیں۔

ک ان کا دیبانت ۵۲۸ ق-میں بوا-ان کی قر ۷۲ سال مانگی ہے اس صاب سے پیدائش ۹۰۰ ق-م-قرار باتی ہے -مجدارتے پیدائش ۸۶ ق یم. اور موت ۸۷۸ ق-م-قرار دی ہے۔

جین مذہب میں کرم کی گئی تسمیں ہیں ۔ کرم سے چھٹکا را پانا ، نیا کرم حاصل مزکرنا ، اور آخسر میں "کیولی" بن جانا ، ان کی منزلِ مقصود ہے ۔

بدهمن

روسری عظیم تحریک مبدھ مُت کی تھی جس کے بانی گوتم تھے ۔ بہآویر کی طرح گوتم بھی ایک چھتری فاندان کے حیثم و چراغ تھے۔ اُن کے والد شدو دھن کیل وستو کے شاکیہ سر دار تھے۔ وہ رائ میں کی کھڑے ہوئے اورایک رائ میں کے عیش دالم اور اپنے بیری بچے کو خبر باد کہ کر جبگوں ہیں نکل کھڑے ہوئے اورایک نئی زندگی کا آ فازکیا۔ وہ سادھو بن گئے ۔ یہ زندگی سے فرار نہیں تھا۔ وہ اس بات ک کھوج لگا نا چاہتے تھے کہ زندگی کیا ہے اور اس کے ما وراکیا ہے۔ انھول نے اس سلسلے ہیں اپنے زمانہ کے برائے ہوئے کہ ارتبار کی کیا ہے۔ اس کے برائے میں انھوں نے محسوس کیا کہ جسم کو تکلیف دینا اور فنس کشی کرنا بالکل بے کا رہے۔ اس کے باوجو دانھوں نے محسوس کیا کہ جسم کو تکلیف دینا اور فنس کشی کرنا بالکل بے کا رہے۔ اس کے باوجو دانھوں نے تو بال خور و فکر ہیں ڈوب گئے اور انسانی تکالیف کے اسباب اور اُن کے علاج کے باوجو دانھوں خواہشات ہی تام تکلیفوں کی جو دہیں جہل، طبع اور فنسانی خواہشات وہ ایندھن ہیں جس کی زریعے سے انسانی جذبات کی جو ہیں جہل، طبع اور فنسانی خواہشات وہ ایندھن ہیں جس کا نام دنیا ہے ، بی تکلیفوں کی جو ہیں جہل، طبع اور فنسانی خواہشات وہ ایندھن ہیں جس کا نام دنیا ہے ، بی تکلیف کا نام کی جو ہیں جہل، اگل کے دیتے ہیں، اور اس دہتی ہوئی بھٹی سے جس کا نام دنیا ہے ، بی تکلیف کا نام کی اور وہ " بدھ " رعار ون) کہلا نے گئے۔ " رحان" ہے ، بی تکلیف کا نام دیا ہے ، بی تکلیف کا نام دیا ہے ، بی تکلیف کا نام سے ۔ انھیں روشن مل گئی اور وہ " بدھ " رعار ون) کہلا نے گئے۔ " رحان" ہیں آگ کی ایک کیا ہے ۔ انھیں روشن مل گئی اور وہ " بدھ " رعار ون) کہلا نے گئے۔

اس دوراً فریس واقع کے بعد گرتم نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ ۵٪ سال تک برابر وہ اپنے نئے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران میں انھوں نے اپنے "سَنگھ" یعنی بھکٹو وں اور بھکشنوں کی تنظیم کا کام بھی انجام دیا۔ ۰۰ سال کی عمر میں ان کا دیہائت ہوگیا اور وہ اسس منزل میں وا خل ہوگئے جسے " نروان " کہتے ہیں ۔ اپنے غم زدہ جیاوں کو جوان کے بستر مرگ کے قریب نخھ ان کا آخری بیغام یہ تھا ہے" دنیا کی ہرشے میں انحطاط اور زوال بستر مرگ کے قریب نخھ ان کا آخری بیغام یہ تھا ہے" دنیا کی ہرشے میں انحطاط اور زوال راسخ ہے ، اپنی نجات کا راست تن دہی سے لائش کرو" ا

کہ تبوعد روایات کے مطابق یہ واقعہ ۱۲ م وق م میں پیش کیا۔ لیکن ان کی پیدائش اور موت کی تاریخوں کے بارے میں بڑا اختلاف ( رباق ایک صفور پر ملاحظ فرائیے)

گوتم برمن پروستوں کے دنیا دارانہ روتے پرکڑی تنقیدا در قربانی کی رسموں کے ملات بیا کی کے ساتھ افہار بے زاری کرتے تنھے۔ داج محل کوچھوٹ کر انتھوں نے اپنے کو کلینا عوام کے لیے وقت کر دیا تھا۔ کسی گوائے کی جھو نہڑی ہویا نمراوستی کے بہاجن آباتھ پندگ کا عالیشان مکان وہ دونوں گار کیساں آرام واسائٹس محسوس کرتے تھے۔ وہ عوام کی زبان میں وعظ دیا کرتے تھے۔ ریا کاری سے وہ متنفز تھے ، جبالت پر وہ کڑھتے تھے ، نعیش پر چیٹ کرتے تھے ، اورنفس کشی کو وہ نصول سیجھتے تھے ۔ ان کے مذہب کے آٹھ پاکیز داصول تھے جنھوں نے ہندوستان کی افلائی زندگی میں جان ڈال دی ۔ اُن کے انترا توال سے بہتہ جلیا ہے کہ وہ ا بہنے نظریات کو عشل کی کسوئی پر کسنے تھے اوران پر بورا اعتماد رکھتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ایک داج کار مذہبی پیشوا ، اور ایک فلسٹی معسلم افلاق میں تبدیل ہوگیا۔

جس بده مت کا پر چارگریم نے کیا اس میں ایک عظیم فلسفہ زندگی کی سادگی اور بھیرت
کی لطانت و پاکیزگی جعلکت ہے ۔ وہ کہتے تھے زندگی میں نکلیف بی کلیف ہے۔ کامول کے ذریعے کی ۔ وہ
مرت ہے ۔ انھوں نے وجود کے فلسفے کی وضاحت علّت اور اس کے معاول کے ذریعے کی ۔ وہ
کیتے ہیں ۔ جہالت کوختم کردو تو سجھ لوکر تمام تکلیفیں دور ہوگئیں ، اُن کی جڑ کٹ گئی ، ان کا سلسلہ
کانیتو ہیں ۔ جہالت کوختم کردو تو سجھ لوکر تمام تکلیفیں دور ہوگئیں ، اُن کی جڑ کٹ گئی ، ان کا سلسلہ
منقطع جوگیا اور ان کوختم کردو تو سجھ لوکر تمام تکلیفیں دور ہوگئیں ، اُن کی جڑ کٹ گئی ، ان کا سلسلہ
منقطع جوگیا اور ان کوختم کرد و تو سجھ لوکر تمام تکلیفیں دور ہوگئیں ، اُن کی جڑ گئی ، ان کا سلسلہ
منقطع جوگیا اور ان کوختم کرنے کا گویارا سنہ مل گیا ہے ۔ اُن بی گردی ، درزق علال بیچ کوشش ،
عدہ خیالات اور کا مل مراقبہ ۔ مختصراً تعمیر سیرت ، تربیت ذہن اور ارتقار عقل ، انسان کانصابین
توار دیا گیا ۔ دم آور کی طرح انھوں نے بھی کرم اور جار جنم لینے کے عقب کو پوری طرح البام والقا کی
نین ان کے نزدیک دورج میں عقیدہ د کھنے کی کوئی وجہ جواز نہیں تھی ۔ انھول نے البام والقا کی
بین اور اس کی دنتار وگفتار نفسانی خواہشات ، عداوت اور فریب وغیرہ کی آلوگی سے معرا ہیں تو
بین اور اس کی دنتار وگفتار نفسانی خواہشات ، عداوت اور فریب وغیرہ کی آلوگی سے معرا ہیں تو

ہے۔ مجدار نے پیانش ۵۹۹ ق.م اور موت ۴۸۹ ق م رفائم کی ہے۔ اس کے برطان آریبی بکر جی نے پیرائش ۹۲۳ ق م. اور موت ۸۴ ھ ن م مقرار دی ہے۔ ان کی عر ۸۰سال ہوئی اور اس میں کسسی کو اختلان نہیں ہے۔ ہے۔ بی جی کو کھلے؛ اینشینٹ انڈیا ، مسٹری اینڈ کلچر۔

آسے دلوتاؤں کے حضور کوئی قربانی پیش کرنے کی صرورت نہیں اور مڈکنگا برجانے کی ضرورت ہے کیونکر قریب میں جو کنواں ہے وہ بھی اس مقصد کو بدرج اتم پوراکر سکتا ہے۔ انھوں نے ابنے بیروؤں کے سامنے جونصب العین رکھا وہ سادگی ، پاکیزگ ، اورافلائی قدروں کے ایسے امتراج کا حامل ہے جس کے ذریعے انسان طبع اوز کلیفٹ کو ختم کر کے " زوان "کامستی ہو جانا ہے۔

گوتم کے نز دیک انسان کی قدرو ٹیمت اس کے عمل برمخصر تھی ذکر اس کے اعلیٰ فاندان ور اونجی ذات بر۔ ذات پات کی بند شوں کے وہ قائل نہ تھے بکد انھیں معیوب سبھتے تھے۔ ان کے مذہب کے دروازے برمہن اور شودر سب بریکسال کھلے ہوئے تھے۔ اُن کے سب سکھ کھی کا نظام مکمل طور پرجمہوری تھا۔ یہ برمہنوں کے نشخص ، حقوق اور اجارہ داری کے لیے ایک زبر دست چہانج تھا۔ اس طرح پردھ من نے عوام کے لیے تربیت نفس اور حصول علم وفن کے دروازے کھول دیے۔ برھو من کے بحص شول اور بھکنٹول کی برا دری اس زمانے کے مذہبی زندگی بیں ایک عظیم تجریہ تھی ، اوراس قسم کی نظیم غالباً مذہبول کی تاریخ بیں اپنی لوعیت کی بہای تنظیم تھی۔ اس تنظیم کی بار عظم ایٹ بیا بین لوعیت کی بہای تنظیم تھی۔ اس تنظیم ایٹ بیں بین تیزی کے ساتھ بھیل گیا۔

### وليغورت

تھیک اُس زمانے ہیں جب اُسپ بِشک و صدت پرستی اور وحدت الوجود کی تغین کرد ہے تھے۔ توجید کے ایک جدید تحقید ہے کے لیے میدان تیاد ہور ہا تھا ، جو چند صدیوں کے بعد "ویٹ ورکت" کے نام ہے مشہور ہوا۔ بدھ اور جبین مت کی طرح یہ بھی ایک جھتری تحریک تھی اور اس بیں جانوروں کی تربانیوں کی سخت ممانعت تھی ۔ بھگوت ( مانک ) سے والہا نہ فقیدت اسس کا نصب العین تھا۔ اس لیے وہ "بھاگ وت رکت " کے نام ہے بی موسوم ہے ۔ بدھ اور جین تو دونوں وجو دِ باری کے سوال برخا ہوئ ہیں ۔ اس کے برخلان بھاگ وت رکت بیں خدائے تعالی کے تصور کو مرکز بت عاصل ہے جس کی خوش وری اور لطف وکرم ہی سے نجات ممکن ہے ۔ کے تصور کو مرکز بت عاصل ہے جس کی خوش وری اور لطف وکرم ہی سے نجات ممکن ہے ۔ نوبات کی تام سے بردگی بفس شن ان اربع واعلیٰ کے حضور انسان کی مکمل سے دگی بفس شن اور ایک باضا بط اضلاتی شعار۔

بھاگ وت دھرم کے بین خاص اصول میں ۔ کرم، دوح اور ضدا کرم لے الگ ہونا

چاہیے ، روح کولاز وال اور دائمی ماناگیا ہے۔ فداکاتصور یہ ہے کہ وہ کریم ہے ، فادرِ مطلق ہے وگوں کے دکھ درد اور جہالت سے ساٹر ہوتا ہے ۔ "واسو دیو" روح ارفع واعلٰ ہے تہام روح اس کی روح ۔ وہی خالق حقیق ہے تہام جان دار مخلوق واسو دیو ہی کا پر تو ہے ۔ اس طرح ہماگ دَت کی روح ۔ وہی خالق حقیق ہے تہام جان دار مخلوق واسو دیو ہمی کا پر تو ہے ۔ اس طرح ہماگ دُت مرت ایک وهدت پر سنٹش کی لفین مرت ایک وهدت پر سنٹش کی لفین کرتا ہے ۔ دوسری صدی ن م میک اس کے عقائد مرتب ہو چکے تھے اور گربت زمانے بین اس کے مانے والوں کی کافی نیداد ہو چکی تھی ۔

بهكوتكيتا

اگر واسود پوکرسنن اس فرقے کے اہام ہیں تو بوھگوت گیتا اس کی کتاب تربوت ہے۔
ہذوستان ہیں جوغیر معمولی مقبولیت تہم زمانوں ہیں گیتا کو حاصل رہی ہے وہ شایدکسی کتاب کو
حاصل نہیں رہی ۔ سندوستان کی ان گنت نسلوں نے جو شخطیم و تکریم و تو صیف اس کی سمینئر کی
ہے اس کی بجا طور پر وہ مستخق بھی ہے ۔ بلند ہی فکر و نظر کے ساتھ ساتھ اس کے مضامین میں
رنگینی اور پیغام میں و توق و قطعیت پائی جاتی ہے۔ اس کے دامن میں اتنی وسعت ہے کرمنوتانی
فلسفہ کی تمام اعلیٰ فدروں کو اس نے اپنی جاتی ہے۔ اس کے دامن میں اتنی وسعت ہے کرمنوتانی
فلسفہ کی تمام اعلیٰ فدروں کو اس نے اپنی جات ایک خوشگولد امتزاج بیداکردیا ہے ۔ پروفیسر
مفتر اس میں میں سے بہت بہلے سے نشو و نما یار ہے تھے ایک خوشگولد امتزاج بیداکردیا ہے ۔ پروفیسر
مفتر حالت میں تھے گیتا نے ان سب کو یکھا کرکے نجات کے ایسے ضا بھے میں تبدیل کر دیا جسے
مشخص رہ اسانی سمجھ سکتا ہے اور اس پرعمل کر سکتا ہے ۔ پا

گیتا کابس منظر

گینا دراسل مہابھائیت کا ایک جزوے اور اُس کا ماحول کرکشیر کا مشہور وسروت میدان کارزار ہے ۔ کورُوْ وں اور پانڈوُ وں کی فوجیں ایک دوسرے سے اپن اپنی بات منوانے ک بیج بیں دؤیدؤ برسر بیکار کھوسی ہیں۔ اُرْجُن نخاہف فوج برنظر ڈال کرمحوں کرتے ہیں کو مخالفین میں

بہت سے ان کے استادیا گرؤ ہیں جن کی وہ عزت کرتے ہیں یا قرابت دار ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یک لخت وہ بس دبیل میں پڑجاتے ہیں کونکہ حباک کا مطلب تباہی و بربا دی ہے اوران لوگوں کا من و غارت بع جنب كل تك وه نهايت عزيز ركهة نفه بعريه سب بون والاقتل عام كس یے ہے ؟ وہ دل می دل میں سوال کرتے ہیں۔ اس کا جواب ان کے پاس اس کے سواکچونہیں ہے کہ جنگ وصرال کا مفصد سلطنت عاصل کرنا ہے جو خود غرضی پر مبنی ہے کیکن جوں کہ اعلان جنگ ہو حبکا ہے اس لیے جیمتری کا فرض ہے کہ وہ جنگ کرے۔اس طرح ان کے ذہن میں یہ بنیادی کشر مکش شروع ہوجاتی ہے اوران کو غار ول خو رایک رزم گاہ میں تبدیل ہوجاتا ہے جہاں ذاتی آغراض اور فرض نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ کمان اُن کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ اس اہم مستلے میں اپنے نکسفی رتھ بان شری کرشن سے مثورے کے میے رجوع کرتے ہیں مِٹری کرشن اُن کے شبہات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور انعیں ان کے فرض سے آگاہ کرتے ہیں۔ آر جُن چستری ہیں اور چھتری کی حیثیت سے انفیں لانا چا ہے۔اگروہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح لوگوں کو تکل کر کے ان کی جان لے میں گے تو وہ غلطی برہیں کیوں کر روح نفیر فان ہے اور نظوار اسے فنا کر سکتی ہے نم اک، بان اور ہوا بھروہ کے بعد دیگرے مختلف اور متضاد فلسفیار نظریات اور ان کے باہم تعلق برسیر حاصل بحث کرتے ہیں اس کے بعد گیتا کا پیغام آتا ہے بینی بے غریض عمل، اور ذاتیا ہے کو بس بشت وال كر فرض ك انجام دى كابيغام - كيتا كهتى ب \_ " تنهادا تعاق عمل سے ، مسل کے نیتج سے نہیں عمل خو داس کا صِابہ ہے ، اور جزا اور سزا کے نصوّر کے بغیر عمل کرنا بہتزین ' نعل ہے ۔" شری کرشن کہتے ہیں البے عرض عمل ہی تمعارا فرض سے اور یہی راہ نجات بھی ہے۔ فرض شناس سب سے برط اوصف ہے ، اور اس کے ذریعے سے انسان الیٹورسے وصال حاضل كريتا ہے "

گیتا کاپینام

گیتا محض ایک مذہبی نظم نہیں ہے بلکہ اس میں زندگ کا ایک مکمل بینام موجود ہے۔ اس میں جومسائل صل کے گئے ہیں ان میں آفاقیت ہے۔ ہرانسان کا دِل کسی رَکسی وقت مُوک شیر

ان بيد كو كله اينشين انزيا، بهمري ايند كلجر

بن جاتا ہے جس میں ذاتی اغراض فرض سے ٹکراتی ہیں۔اورجب بھی دل میں اس قسم کی ہیجیا نی ٹیفیت پیدا ہوتی ہے تو گیتا میں اُس کا کو اُن مزکو اُن جواب ضرور مل جاتا ہے اور اس میں گیتا کی عظمت اور بے پناہ متبولیت کاراز پوٹ میدہ ہے۔

برهگوت گیتا فاسفیانه معلومات کاایک سمندر ہے جس میں ہندو سنانی فلسفہ کے تمام مکا ہوں میں ہندو سنانی فلسفہ کے تمام مکا ہوں میں ہندو سائک ، "بیائے "، "ویٹ پیٹک "، "بیاؤ می مان سا " اور " ویدانت " اور ان کے نزاعی مسائل کا مفصل بیان موجو دہے ۔ ذیل میں ان تمام مکا تب فکر کا علیحدہ علیحدہ ذکر مخصر طور پر کہا جائے گا۔

### سانكفيفلسف

"سانگھیہ" فلسفہ اُسپ بنشد وں کی شالی و حدت الوجود کے عقیدے کا ایک روِّعل ہے۔ اس کا بائی کہت نامی مفکر تعاجی نے عقی دلائل سے مظاہر قدرت کی طرت کو ثابت کیا۔ اس نے رہم کے تصور کو رد کر دیا اور خالف عقلی معیار سے اپنے اصول کا تجزیہ کیا۔ کائنات کی توضیح کے بیع کہت کا بنیا دی استدلال یہ ہے کہ دو غیر فانی خفیقوں، "پراکرتی "، اور" پُرسش "کا وجود لازی ہے جنیں کسی نے خلتی نہیں کیا۔ " پراکرتی " جسے ہم آسان کے بیے ما ذے سے تعبیر کرتے ہیں حقیقی ہے، اولہ پُرسنس (روح) ایک نہیں بلکہ لا تعداد روحوں کا مجبوعہ ہے۔ ما دہ اور روح دولوں قدیم ہیں۔ ما دے کے ادتقائی پُرسنس کا ما دی کے ادتقائی عمل کا ماعیت اس کا کا وجود ہوا۔ روح تخیر پذیر نہیں ہے۔ برخلان اس کے ما دے ہیں فغیر کرتے ہیں۔ دوح صفات سے معراسے ، لاز وال سے ، غیر متحوک ہے۔ ما دہ تین خصوصیات کا حال ہے ، دوران گن بہرحال ستقل اور قائم دہتے ہیں۔ جبہم ان تین کو شخوری تا ہے۔ کا ارتقائی عمل شروع ہوجاتا ہے ادر فیر شعوری قدیم ادو کر کیا اور کا کا توان کرتا ہے اور القائی خرص کے دوران گن بہرحال ستقل اور قائم دہتے ہیں۔ جبہم ان تین دوح کو گنوں کا اور قائم دہتے ہیں۔ جبہم ان تین دوح کو گنا ہے۔ ادر فیر شعوری قدیم ادوح کو سکھی کو تا ہیں اور کیا انتقائی عمل شروع ہوجاتا ہے ادر فیر شعوری قدیم ادوح کو سکھی ہے۔ دوراک میں اور کا انتقائی عمل شروع ہوجاتا ہے ادر فیر شعوری قدیم ادوح کو سکھی ہے۔ دوراک کی بالفعل موجود گی ما دے کو دوراک کو کہ کو کہ کو کی بالفعل موجود گی ما دے کو دوراک میں جو کی بالفعل موجود گی ما دے کو دوراک کو کہ کو کرت ہیں لاتی ہے اور الس سے اور الس سے اور الو تھی ہوجاتا ہی ہے۔ دوراک کو کرت ہیں لاتی ہے اور الس سے اور الو می کو دوراک کو کو کردوں کو کرا مندیان دوراک کو کردوں کو کرنوں کو کردوں کردوں کردوں کو کردوں کو کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کو کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کر

له بكاين الباني بشاشت ك تحريب اشتمال ايذا ك نقل مزاحمت اجمود

## لوك فلسفه

سانکھیہ فلسفہ سے بہت قریب یوگ فلسفہ ہے جس کا بانی پنجّی تخاجس نے اپنے زمانے کے تمام مرائج الوقت عقائد کو ایک باقا عدہ مسلک کی صورت میں مدوّن کیا۔ یوگ فلسفے نے قریب قریب تر ہے تمام سانکھیہ عقائد کو اینا لیا ہے سکن ایک ایشور کا اضا فرکیا ہیے جو نہ خلق کر تا ہے نہ جڑا اور سزا دیتا ہے۔ یوگ فیلسفے کا تمام زور اس بات پر ہے کہ خیالات میں کیکسوئی پیدا کی جائے اور جو اس خصصہ کی تمام تو توں اور اُن کے افعال کو آتماکی طرف مرکوز کر دیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے خیالات میں بوجائے۔

### نبائے فلسفہ

"نیاتے" نام ہے ایک تسم کے طرز منطق کا جس کا بان گوتم نامی فلسفی تھا جو اکش آباد کے الم سی بھی معروف ہے۔ اس نے منطقیا نام سے بھی معروف ہے۔ اس نے منطقیا نام سے بھی معروف ہے۔ اس نے منطقیا نام سے بھی معروف ہیں ۔ ادراک، کے وسائل بھی اپنے دامن ہیں لیے ہے۔ اس کے نزدیک علم کے ذرائع چار ہیں ۔ ادراک، استنباط کی بھی میں قسیس ہیں ۔ مقل ، معلول ، نیتجہ نیائے فلسفے میں قیاس منطقی کے پانچ جزو ہیں ۔ قضیہ ، علت ، توضیح بالتمثیل ، نلخیص ملت اور نیتجہ۔ خسے میں قیاس مثلت اور نیتجہ۔ خسے دیل مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی ہے۔

"بہاڑ پراگ لگ دہی ہے اس لیے کر بہاڑ پر دھوال دکھائی دے رہا ہے۔ جہال کہیں دھواں ہوتا ہے آگ صرور ہوتی ہے۔ بہاڑ پر دھواں ہے اس لیے بہاڑ برآگ لگ رہی ہے۔"

## ويشيش فلسفه

نیائے سے ملحق " ویشیشک" فلسفہ ہے۔ نیائے کے بیشتر نظریات خصوصاً نظرید" جوہر" اور " وجو دِکالنات" ایک برسی صد تک ویشیشِک مکتبر؛ فکرسے ما خوذ ہیں۔ ولیشیشک طریقیت کا

له لغوى معنى إين " بيشم پا "

بان کنا دکو مانا جاتا ہے جس کے دو سور ۲۰۰۰ و میں قلم بند ہوئے۔ اس نے سنا ہدے میں آنے والی مختلف چیزوں کو " در قریہ " رعناصر) میں تسیم کیا، شلا ڈمین ، پانی ، آگ ، ہوا ، ائیر آاسیم ) واله ، فلا ، روح اور قوت بخیلے ۔ عناصر کی بہتام خصوصیات کا نیات کی تشکیل کا باعث ہوئی ۔ ان سب کے اپنے اپنے علیا کہ خواص ہیں اور وہ ایک دو سرے سے متضا در شنتے پیدا کر لیتے ہیں۔ زمین پانی ، آگ اور ہوا کے جو ہر قدیم ، ہیں اور انھیں کسی نے ضلن نہیں کیا ہے ۔ و جو دِکائنات کے بارے میں اس مکتب خیال کے مفکرین نے یہ نظریہ بیش کیا ہے کہ مادے کے مختلف جو ہر جب ایک خاص انداز میں اس محتب ہوجاتے ہیں توار نقائی عمل شدوع ہوجاتے ہوجاتے ہیں توار نقائی عمل شدوع ہوجاتا ہے اور کا نمات و جو د میں آجاتی ہے ، اور جب وہ جو ہر منتشر لہو کرکسی دوسرے انداز میں اندسے نوجمتم ہوجاتے ہیں توار نقائی عمل انداز میں اندسے نوجمتم ہوجاتے ہیں توار نقائی عمل انداز میں اندسے نوجمتم ہوجاتے ہیں توار نقائی عمل بند ہوجاتا ہے اور کا نمات فنا ہوجاتی ہے ، اور ایسے الیسے کئی دورگذر ہے ہیں۔ توار تقائی عمل بند ہوجاتا ہے اور کا نمات فنا ہوجاتی ہیں۔ اور ایسے الیسے کئی دورگذر ہے ہیں۔

### يؤرومي مان سا

"بوروی مان سا " کا دعویٰ ہے وید قدیم ہیں اور انھیں کسی نے فلق نہیں کیا ہے۔ وید وں اور قربان کی رسموں کا مطلب سمجھنا اور ان کی ضیح ترجانی کرنا اس مسلک کانصہ للعین ہے۔اس مسلک کی وضاحت مسلک کے بانی جیشن کی جی مان سیا دَس سشن ہیں کی گئ ہے۔ جو ۲۰۰۰ء اور ۲۵۰۰ء کے درمیان کی شخلیت ہے

## وبدانت فلسفه

ان تمام مسلکوں میں فدیم بندوستان کے مذہب اور فلسفے پر جوبے یناہ اثر " اُتر می مان یا " و بدات " نے ڈالا ہے وہ ممی دوسرے مسلک نے نہیں ڈالا ۔ " تَت لَوْم اُسی، اَئِم برہا اُسی " بعن یہ " کو نوج ، میں برہا ہوں " اس کا بنیادی نظریہ ہے ۔ لیکن اگر حقیقتِ اولی واحد ہے تو ہم دنیا بی کنرت کیوں و کیکھتے ہیں ؟ اس کا سبب " بایا" جہل) ہے جواصلی حقیقت کو جس پر ظاہری کنرت پر دے ڈال دیتی ہے ، ہماری نظروں سے اوجل کر دیا ہے ۔ جہل کے باعث ہم آتا اور ایا دھی (ظاہری خصوصیات ۔ بدن اور اعضار بدن) میں کوئی انتیاز نہیں باعث ہم آتا اور ایا دھی (ظاہری خصوصیات ۔ بدن اور اعضار بدن) میں کوئی انتیاز نہیں

کرسکتے۔ جہل ہیں بار بار جنم لینے کے جنمال میں پھاستا ہے اور یہی دنیا کی تمام پھلیفوں اور مصیبتوں کی جڑے۔ مسیبتوں کی جڑے۔ مصیبتوں کی جڑے۔ مسیبتوں کی جڑے۔ اس لیے آتا اور برہم کی علم ہیں آتا اور ظاہری خصوصیات ہیں اہیا ذکرنے کاموقع دیتا ہے۔ اس لیے آتا اور برہم کی اصلی حقیقت کا علم میں نجات ہے اور یہ اس حقیقت کو سلیم کرنے کے مترادن ہے کہ آتا اور برہم کی برہم ایک ہیں۔ ویدانت فلسفے کے مشہور ومعروت شارح شنکراً چآدیہ تھے جوا تھویں صدی میں کی شخصیت ہیں۔ انھوں نے مبدو مذہب کے بڑے بڑے والدو فلسفے کی شخصیت ہیں۔ انھوں نے مبدو مذہب کے بڑے بڑے والی الآئج آ چاریہ تھے جوگیا رصوی صدی عبدوی کی شخصیت ہیں۔ انھوں نے مبحل مسلک کا پرچار کیا۔ مبحکتی مسلک دراصل شنگر کے عبدوی کی شخصیت ہیں۔ انھوں میں جم کو صفات سے معرا مانا گیا ہے اور اس ہیں محکتی کی حب ہیں برہم کا تصور ضروری ہے ، کو فئی گنجائش نہیں ہے۔ مرا مانا گیا ہے اور اس ہیں محکتی کی حب ہیں برہم کا تصور ضروری ہے ، کو فئی گنجائش نہیں ہے۔

### الشيوات

اله بمنزادكر: بحالة آرسى محداد ، اینشیند اندیار

رات ، مذسفے تھی مذلاشے ، تو سوہ ، موجود تھا۔ وہ نیر مرن ہے ، اور صرف باطن کی نگاہو<sup>ل</sup> سے اسس کا ادراک ہوسکتا ہے۔ وہ شیو ہے ، خالق ہے اور فنا کرنے والا ہے اور اس کی حقیق معرفت " بھاؤ " (عشق ، عقیدت اور ریا ضت ) کے ذریع مکن ہے ۔

## عَقْيِرَةً لُوحِير

له البيرون :كتاب البند

# ساتوالباب

### ارب

قدیم مہندوستان کے ادب کا سلسد کا فی بعید ماضی تک بھیلا ہوا ہے۔اسس کی شاعری کا آغاز ہرگ وید کی ابتدا کی تخلیقات سے ہو جاتا ہے۔اس فدیم ادب کا بیشتر حصت سنسکرت زبان میں ہے جے ہم کلاسکی سنسکرت کہتے ہیں بسنسکرت زبان انڈو یورہین زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے حضرت عیسیٰ سے تقریباً دو ہزار برس پہلے جباریہ بنوستان آئے تو وہ اپنے ساتھ اسی زبان کو مہند وستان لائے۔ ہمگ وید کی بعض مناجا توں میں اس کے بالکل ابتدائی طوز کے نمونے موجود ہیں۔ اس عہد یں ادبی زبان اور لول چال کی زبان میں زیادہ فرق مہیں تھا لیکن جول جول زمانہ گرزاگی یہ فرق وسیعے سے وسیع تر ہوناگیا۔ا دبی زبان پر مزیبی رئیسی تھا لیکن جول جول کر اس نے کلاسی کے عثیت اختیار کرلی۔

## سنسكرت اور براكرت

ای سنسکرت کو جو دید دل کی زبان تھی ، دلی توگجن پر آدلوں نے تسلط قائم کیا نظا، اپنے آقا دُل سے لین دین اور بات جیت ہیں استعمال کرتے تھے۔ اس کا نیتجہ یہ نکلا کہ مقامی انژات نے زبان کے روز مرّہ میں تلفظ اور لب واہجہ کا فرق پیدا کر دیا اور جیسے جیسے اربی ملک کے دو سرے حصول میں پھیلے اُس میں مقامی اور علاقائی تبدیلیاں پیدا ہوگئیں ۔ حاکم وککوم کے میل جول اور باہمی ارتباط نے پراکرت زبانوں کو جنم دیا جو مختلف ارتقائی منزلول سے گذر کر ماگدھی ، بیشاجی ، اور بہالانٹری کی صورت میں نظام رہوئیں ۔ سے گذر کر ماگدھی ، بیشاجی ، اور بہالانٹری کی صورت میں نظام رہوئیں ۔ سے گذر کر ماگدھی ، بیشاجی ، اور بہالانٹری کی صورت میں اور براکرت کے معنی ہیں" ندرتی"یا" فطری \*

جیسے جیسے سنسکرت کی بول چال کی زبان اورادیی زبان میں فرق بر صناگیا اس کے قواعد بیج پیدہ اوراسلوب نگارش پر تنکلف اور مرضع ہوتا گیا ۔اس کا استعال اعلی طبقوں میں محدود موگیا اور عوام میں پراکرت زبانیں مقبول ہوگئیں اورا کیسسے میں میں دین اورا لہا رخیال کا ذریع بن کئیں ۔اس کے بعدان کی مختلف شاخوں سے ہماری جدید ہندوستانی زبانیں — ہندی بنگالی ،اردو ، مراہی اور کجراتی وغیرہ بیدا ہوئیں ۔

ذیل کی سطوں میں سنسکرت اور دیگر قدیم زبانوں کے ادبی شاہ کاروں کا مختصراً جب اور لیاگیا ہے ، اور یہ تبایا گیا ہے کہ قدیم ہندوستان کے ادب نے ترقی کی منزلیس کس طرح طے میں اور دنیا کے ادبی خزائے میں کیا ہیٹس بہا اصافے کیے۔

سنسكرت ادب

سنسکرت ادب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نظم کونٹر پر ترجیح دی گئ ہے۔ اس کے باوجود سنسکرت ادب نظر سے عاری نہیں ہے۔ جس طرح برگ ویں کی منا جا توں میں سنسکرت نظم کے ابتدائی نمز نے موجود ہیں، اس طرح مبرا همنوں، اُپ بِلْمشدہ کی اورسونو ووں میں سنسکرت نظر کا ابتدائی اُسلوب موجود ہے۔ اِس کے متوازی رزمیہ روا بات علیارہ ارتفا پزیمیں میں سنسکرت نٹر کا ابتدائی اُسلوب موجود ہے۔ اِس کے متوازی رزمیہ روا بات علیارہ ارتفا پزیمیں جن کی منتہائے کال مرامائن اور محاجها ب کی صورت میں طاہم ہو کیا تھا۔ دیوناوں معلوم ہوتا ہے کہ متام ہو جکا تھا۔ دیوناوں اور او تاروں کے موقول پر رزمی نظروں کو بڑھے کا رواج عام ہو جکا تھا۔ دیوناوں اور او تاروں کے موقول پر دامین میں داستانیں اور جنگ و عبدال کے ولولہ اگر قصے ان رزمین نظروں کا جزو اعظم ہیں۔

### سامائن

ان دونوں نظوں میں والمیکی کی مرامائن کو " آدِکا قریہ " (پہلی شاعری ) کہا جا اہے۔ مرامائن میں سات کانڈ (فصلیں) اور ۲۰۰۰ ۲۰ اشلوک" (اشعار ) میں۔ اس میں رام چندرجی اورسیتیا تجی کی زندگ کے حالات مندرج ہیں۔ کہانی کی ابتدا رام چندرجی کی پیدائش اوران کے بچین اور شادی کے حالات سے ہوتی ہے ، اور اس کے بعد اس میں ان کے بن باس کے قصے ، رآون کا میتیا جی کو ہر لے جانا ، ان کا دوبارہ حاصل کیا جانا ، را ون کی شکست اور موت اور رام چندری کی بھرسے ایودمیا کو والیس کے مالات بیان کیے گئے ہیں۔اصل نظم حیثی فصل برختم ہوجاتی ہے اکوں کر ساتوی فصل کا دوسری ابتدائ فصلوں سے کوئی فاص تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہلی فصل زبان واسلوب کے اعتبار سے دوسری فصلوں کے مقابلے میں بہت بہت ہے۔

### مهابهات

اس کے برفلات مہا بھارت ہیں وسعت اور شاع انہ طرز ہیں روگا رکی اور نوع پایا جاتا ہے اور السامعلوم ہوتا ہے کہ اس بربار بار نظر آئی گی کی ہے۔ اس ہیں کو ڈووں اور پانڈووں کی زندگی اور کارناموں کی داستان بیان کی گئ ہے ۔ کور و تعداد ہیں شو تھے اور انکی راجوہ ان وتی اور انکی راجوہ ان کی گئ ہے ۔ کور و تعداد ہیں شو تھے اور انکی راجوہ ان وتی کے قریب مہننا ابور نامی سنہ ہم نقائہ پانڈو اور ان کی دو بیولوں گئتی اور ما دری کے بیٹے تھے۔ باپ کے اور سہر دو نوں بھائی پانڈو اور ان کی دو بیولوں گئتی اور ما دری کے بیٹے تھے۔ باپ کے بیر دونوں ہیں سخت کو اور پانڈو و آبی ہی کی دونرے بھائی تھے۔ سلطنت کی وراثت نام براضی بیدا ہوگیا ہو آگے جل کران کی ذبر دست فار جنگی کا بہت شیم شمیر دونوں ہیں سخت اس خیم شابت میں اس کہا نی کو بیان کیا گیا ہے ۔ لیکن مولا برہا ہم شاب کے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی دلجی معلومات ، اور بنارہ میں ہمت کچھ ہے ۔ اس میں ملک کے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی دلجی معلومات پر لے شار سبق معلیم و تربیت کے لیے ذہب ، افلات ، فلسفے اور اس قسم کے دوسرے موضوعات پر لے شار سبق بھرے ہوئے ہیں ۔

#### بهاکس

ان ندہی اور رزمی نظموں کے علاوہ ڈرائے، قدیم سنسکرت کا بیش بہا خزانہ ہیں اور بھاس غالباً سنسکرت کا قدیم ترین ڈرامہ نگارہے۔اس کے ڈراموں کوجس کی تعداد تیرہ ہے تری ونڈرم کے پنڈت گینی شاستری نے 19.9 میں دریا نت کیا ۔ اس عجیب اور ظیم دریا نت کے دنیائے اوب میں ہل چیل مجادی اور نئے نئے نظریات ، اختلافات اور تاریخی استدلال کے دروازے کھول دیے۔تاریخ کے عالموں نے بھاس کی شخصیت ، عہدا ور تخلیقات کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع کردیں۔ ماہرین نے تاریخ کے اس عظیم ڈرامہ نگار کے ذمانی بارے میں قیاس آرائیاں شروع کردیں۔ ماہرین نے تاریخ کے اس عظیم ڈرامہ نگار کے ذمانی بارے میں تاریخ کے اس عظیم ڈرامہ نگار کے ذمانی بارے میں اور نگار کے دمانی بارے میں تاریخ کے اس عظیم ڈرامہ نگار کے ذمانی بارے میں اور نگار کے دمانی بارے میں بارے میں دیا ہے۔

کاتعین چوتھی صدی ت مے اور ساتویں صدی عیسوی کے درمیان کیا ہے لیکن یہ بات بہرطال طے ہے کہ بھآس کا زمانہ کائی داسس سے پہلے اور آشو گھوٹ سے بعد کا ہے ۔ اس جہت سے اس کا عہد دوسری یا تیسری صدی عیسوی قرار دیا جاسکتا ہے۔ بھاس کے ان تیر ہ درامول میں کردار نگاری پرزیا دہ دور دیا گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مصنف اس عہد کے سماجی طلات سے کماحقہ واقفیت رکھتا ہے ۔ اس کی ذبان میں آمدا ور روانی اور طرز ادا بی شکھا ور دل ورتی یائی جاتی ہے ۔

الشوكمو

بُودھ شاع را تشودگھوش مجی سنسکرت کے کلاسکی مصنفین ہیں متاز حیثیت رکھتا ہے مودفین نے اسے کا تی داس سے بہلے کے زمانے میں رکھا ہے اور اس بات برتمام عالم متفق ہیں کہ اسٹودگھوٹ بہلی صدی عیسوی میں کنشک کے دربار سے متعلق تھا۔

. محيثيت نناع

کا فن رجا ہوا دکھا ئی دتیا ہے اور معلوم ہونا ہے کرٹنا عرکو نه صرف انداز بیان اور شاعرار تختیل بر ندرت حاصل ہے بلکہ وہ فلسفے اور سنسکرت کی صرف ونخو میں بھی پوری ہمارت دکھتا ہے۔ بچٹنیٹ نمٹیل ننگار

آنو گھوٹ شاع ہی نہیں بلکہ ڈرامہ نویس بھی ہے جیساکہ ان ڈراموں کے ان باقیات الصالحات سے بنہ بھلا ہے جو وسطالیت یا ہی دنیت کے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سار پیم برکون ہے جس میں بدھ جی کے میں میں بدھ جی کے صف اوّل کے جیلوں سآر پتر اور مود گلائن کے بدھ مت تبول کرنے کی تکایت تمثیل کی موت میں ہیں۔ ان سب ڈراموں میں تمثیل کی موت میں ہیں۔ ان سب ڈراموں میں زبان کی سادگی ، بند شوں اور ترکیبوں کی جیستی اور اسلوب کی سلامت و پاکیزگی بدھ مت کے بیچیدہ مسائل کو آسان اور فابل فہم بنا دیتی ہے۔

كالي وأس

اس کے بعد افق ادب پر ایک اور درخشندہ شاراطلوع ہوتا ہے جسے کا تی داس کہتے ہیں جوکلاسکی سنسکرت کو اوج کا لی داس کہتے اور عظیم موضوعات پر بڑے دل جیپ اور چیکا سکی سنسکرت کے معنب اول کے شعرار میں اور تنوع میں اور سنسکرت کے معنب اول کے شعرار میں کیا جاتا ہے۔ اُسے کوئی گل گرو" (استا ذائشعل) کہتے ہیں یشت جیبہ کی ندرت اور تنوع میں وہ اپنا تانی نہیں رکھتا۔

## زندگی کے مالات

ہندوبتان کے دوسرے شوار اورا دبار کی طرح ہیں کائی واس کی ذندگ کے مالا زیادہ نہیں معلوم ۔ اس لیے وہ بہت سے قصول کہا نیوں کا موضوع بن گیا ہے ۔ مثلاً ایک وایت یہ مشہور ہے کہ ایک داجہ کی بیٹی بہت خولصورت اور تعلیم یافتہ تھی ۔ اس کا عہد تصاکہ میں ثادی صرف ایسے شخص سے کروں گی جو علی مذاکرے میں مجھے شکست دے دے گا۔ چنا پنج بہتوں نے اسے ماصل کرنے کی تمنا کی لیکن ناکام رہے ۔ اس لیے سب نے داج کھاری سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور کا آبی داس کو جو ایک جا ہل ادمی تھا، جھوٹ موٹ کا گرو بنالیا ، اور ایک نقلی فیصلہ کیا اور کا آبی داس کو جو ایک جا ہل ادمی تھا، جھوٹ موٹ کا گرو بنالیا ، اور ایک نقلی

مباحة میں اس نے داج کاری کو آخر کا رشکست دی کے ن حقیقت بہت جلد کھل گی۔ داج کاری نے کائی داس کو نکال دیا تواس نے کالی دلوی کے حضور د ماکی جوستجاب ہوئی۔ دلوی نے ابن بركول سے كالى داسس كو لوازا اور كاتى داس شاع بن كيا۔

جوکچھ بھی ہو، کا آل داس جورا بن تصنیفات سے بہر حال صاحب علم وقضل، منا ف<mark>ارفدرت</mark> كا عاشق ، غورو فكريس امراور زندگى كى جذباتيت سے كاحقه وافف ،كھان ريتا ہے معلوم موتا سے کچھ عرصہ اُس نے ہمالیے کی جو ٹیوں پر گذارا جس کی اس نے بڑے دل چیب انداز میں تصویر کشی کی <u>ہے۔ بوسکتا ہے زندگی کاکچھ حصتہ اس نے وسط ہند میں گذارا ہو کیوں کہ وہ نتہراجیتی (اجین) اور</u> ودلیشہ اموجودہ بھیلسے سے بہت انوس دکھانی دتیا ہے۔ یہ بات ستم ہے کہ اس کی زندگی کا بیشتر حقتر مسيروسياحت ميں گذرااور اس نے درباري زندگي اور ماحول كا برا گهرا مطالع كيا۔ اپنے زمانے کے فلسفیان خیالات سے اس کی وا تفیت قابل دار ہے اور سنسکرت روزمرہ میں اس کی قدت اور مهارت كامل اور بخية مذبها وه شيومت كامعنقد معلوم بوتا بي سكن وه نارك الدنيا نہیں تھا کیوں کر مندوستان کے کسی دوسرے شاعر کا جالیاتی دوق اتنا پخته تنہیں کھائی دیا جنا کالیدا کا

كالى داكسس كاعبيد

كالى داسكس عهدكى شخصيت ساوراس كى غيرفان تخليفاتكس زماني مين وجوديس ائیں اس سے میں ناریخ کے عالموں میں بطااختلات پایا جاتا ہے مورضین کا ایک گروہ کا تی واس کو پہلی صدی ق م کی شخصیت قرار دیتا ہے ۔ دوسرا گروہ اُسے گہت راجاؤں کے سنری عبد کی شخصیت عمرانا ہے کا آل داس کی تصنیفات میں بہرحال ایک ایسے عہد کی سیاس ، ساجی اوراتتصاری جھلک ضرور دکھا ل دین ہے جے گہت را جاؤں جیسی عظیم سلطنت سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ روایات بتاتی میں کر وکر اونیہ نامی ایک را جه کالی داس کا مُراَق و محن کی تھا۔ اور اس میں کو لُ شک منہیں کم چندرگیت دوم و کرآد تیر کے لقب سے موسوم ہے۔ اس جمت سے یہ بات قرین عقل ہے کہ کا آل داس گیت عهدی کی شخصیت ہے ادراس عهد میں اس کی عظیم تخلیقات و حود میں آئیں اور یہی نظری عام طورت سلم کرنیا گیاہے۔ کالی واس کی تخلیفات

كآكى داس كى تخليقات كى تعداد سات ب - بى ت سِكُولى ، ميكود دوت، كالسمبهو،

اور س کھو ونش اُس کی شاعراز تصانیف ہیں۔ اس کے طاوہ تین ڈرامے ہیں۔ مال وِ کا گن مِتَمَوا ' وِکٹُرموس وَ نَشْیِم اور ا بھگیا ن شاکنت کو ۔ اُن میں آخرالذکرسب سے زیا دہ شہور و مقبول ہواہے۔

بن بشرستاها م

ہمت ہونگھای بیں سال کے دوران پیش آنے والے موسمی تغیرات کو موضوع بنایاگیا ہے۔ اس میں چونصلیں اور کل ۱۵ بند ہیں ۔ کا تی داس نے اس میں فطرت کے ہم لمحہ مبدلنے والے مزائی اور لوگوں پر اُس کے مختلف اثرات کی عقامی بڑے خولھورت بیرائے میں کی ہے ۔ عائش کے لیے گرمی کے موسم میں دھوپ کی تیزی تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن دات کی معنڈک میں جب چا مدن چھٹگئی ہے تو اُسے سکون میسر آتا ہے ۔ برسات کے طوفا فی چشے اور شوریدہ سر ندیاں اور نالے بسنت اور جا وہ میں بیول کی معنڈ میں بوائیں، موسم بہار میں وائی میں جب ارمیں دوری کو گرگوانے والا مؤش گوارلس، ان تمام کیفیات کا خاکہ اس نے بڑے لطیف انداز میں کھینی ہے: اور حالاں کہ اس کی اس کوششش کوسعی مشکور نہیں قرار دیا واسکتا بھر بھی کا ننات اور نظام فطر نے اور حالاں کہ اس کی اس کوشش کوسعی مشکور نہیں قرار دیا واسکتا بھر بھی کا کنات اور نظام فطر نے علی میں مطالعے کی جوشال اس نے پیش کی ہے اس کا جواب اُس عہد میں کی دوری میکہ منا شکل ہے ۔

ميكه ذؤت

میگوہ دُوت میں کا تی داس نے بڑے نیے سلے الفاظ اور بڑے مؤٹر انداز میں ایک کیٹ کہ کے الفاظ اور بڑے مؤٹر انداز میں ایک کیٹ کی اسے کی اسے مالیہ میں اپنے وطن سے دور وسط ہند میں بن باسس دے دیاگیا تھا ) اپنی محبوب سے فراق و جرائ کی کالیف کا نقشہ کھینیا ہے ۔ برسات آتی ہے تو بکش کی نکاہ ایک بادل پر بڑتی ہے جو وطن کی طون جارہا ہے ۔ اس بادل کے دریعے وہ اپنی مبوب کے نام پیغام بھینا ہے ، اس بادل کے دوران ہمالیہ کے تمام مناظ تدرت سے بہاڑ، دریا ہم سے کی تفصیلات سمجھا تا ہے جس کے دوران ہمالیہ کے تمام مناظر تدرت سے بہاڑ، دریا شہر سے تام وحشیان حمن کے ساتھ آئکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں ۔ انداز بیان میں دل شی میں سے اور ترنم بھی ۔ کا تی داس کا فن یہاں اورج کمال پردکھائی دنیا ہے ۔ تمام نظموں میں یہ نظم

لے سور ماجے دیونا قرار دیاجائے۔ قدیم مذہبی عفیدہ یہ بھی تھا کہ کیش دولت کے دیونا کو گیر کا ایک خادم ہے جیے اس نے اپنے خزانوں اور باغوں کی حفاظت کا کام سیرو کررکھا ہے۔

کاتی داس کی شاہ کارہے اور اس میں انسانی جنبات اور مناظر قدرت کی عکاس بڑی کامیابی کے ساتھ کی گئی ہے۔

كُمَا رَسْمُ هُوْ

گھام سکہ مؤو ہیں شاعر نے ایک ناممن بات کو بردی خوب صور تی کے ساتھ نباہا ہے۔
موضوع بھی کوئی سعولی نہیں ہے۔ اس میں دلیویں اور دیونا وُں کے حسن وعشق اور نفوجی ہی کو اسان بیان کی بھی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل کام منا لیکن نناع اس دشوار گذار منزل سے جس اسانی اور کا میابی کے ساتھ گذرتا ہے وہ حیرت انگیز ہے نظم میں شیوجی اور ہمالیہ کی بیٹی پار و تی جی کی داشان عشق اور اسانی فوج کے سیس سے آٹھ کے سعلق مورفین کا خیال ہے کائی داس کے اپنے ہیں اور باتی نؤ میں کی سنڑ و بند ہیں جن میں سے آٹھ کے شعلق مورفین کا خیال ہے کائی داس کے اپنے ہیں اور باتی نؤ کی سنڑ و بند ہیں جن میں سے آٹھ کے شعلق مورفین کا خیال ہے کائی داس کے اپنے ہیں اور باتی نؤ میں کا اضا فر منا خرین نے کیا ہے ۔ نظم میں ایک مقام ایسانھی ہے جس کا شام دنیا کے اوبی شاہ کاروں میں کیا جاسکتا ہے اور یہ وہ موقع ہے جہاں متن یا کا آما کی سوگوار بیوی دل ہلا دینے والے ہیں کرتی ہے ۔ اس نظم میں کائی داس کا فن پورے سے باس نظم کو میں کافوریٹ (عظم نظم ) کہاگیا ہے ۔

م كھؤونش

مرگھوؤونش کا آن داسس کی آخری اور عظیم ترین نظم ہے۔" بہا کا ویوں" بیں اس کا درجہ سب سبندہے ۔ اس بیں ایک عظیم موضوع کو عظیم انداز میں بیش کیا گیا ہے۔ درگھوکے خاندان ک تاریخ بیان کرتے ہوئے شاعرا پنے زور قلم کا خوب خوب مظاہرہ کرتا ہے اور ضمنی طور پر جنگ، تاج پوش ، بن باس ، فتح اور عدہ حکومت جسے اہم موضوعات پر براے دل چیپ پرائے میں روشنی ڈالنا ہے۔ یم گھوؤ ونش بیں کا تی آس ایک عظیم کہا تی اس انداز سے سنا تا ہے کہ ہندوستان کے "عمر زریں" کی جھلک اس میں صاف دکھائی دینے گئی ہے۔

مال و كاكن مِنتُرهرُ

کائی داس کے ڈراموں میں مال وکاگن مِتموم سب سے بہلا ڈرامہ ہے۔اس میں بنگ راجہ

اگنی متراور و در به ک راج که ری مال وکاکی داستان عشق کو موضوع قرار دیاگیا ہے۔ مال وکا کو ایک متراور و در به کی راج که ری ال وکا کو ایک میٹ کی سے خلافی بڑے دن دکھاتی ہے۔ باپخ ایک کا بیٹر کیا گیا ہے۔ باپخ ایک کا بیٹر کی ایک ابندائی کوش ہے اوراس کی ترکیبوں اور طرنبرادا میں الجھاؤ بایا جا باہم۔ و کو مورد و نشیم کی سیم کی سیم کی سیم کی مورد و نشیم

اس کے برخلاف وکٹومود کو نفینم کائی داس کے خوب صورت ڈرا موں میں سے ہے۔ اس میں چاند کی نسل کے راجہ برز توا اور اُر وشی دیوی کی عبت ، عبدانی اور وصال کی داستان تمثیل کی صور میں مینی کی ٹی ہے بیا کی خوبصورت ڈرامر ہے اوراس میں کائی واس کافن پوری مخبیگی کے ساتھ فطاہر ہے۔ میں سے میں میں بیٹی میں در کہ د

أبتهكيات شكنتكم

ابھگیان شکنت میں جو عام طور سے "شکنتا" کے نام سے سنہور ہے بکاتی داس کی تمثیل بگاری نقط کمال پر بہنے جاتی ہے۔ یہ سات ایکٹ کا ڈرام ہے اور اس میں راجہ وُشینت اور شکنتلا کی واسنان عشق بیان کی گئی ہے ۔ نسکنتلا ایک میں دوشیزہ ہے جس کی پرورش ایک رشی کی گئی میں ہوتی ہے۔ وہاں وُشینت اسے کہیں دیکھ یا تا ہے اور اُس کے عشق میں مبتلا ہوجا تا ہے اور اُن کی ثنا دی ہوجاتی ہے۔ وُشینت اپنی انگر مُلی شکنتلا کو دے کر کہیں جلاجاتا ہے۔ ایک شک کی بُرُما کے اثریے وہ اپنا حافظ کھو بیٹھنا ہے اور حب وہ راج رھانی واپس آنا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہاں ناک وہ سکنتلا کو تھی نہیں بہجانا۔ شکنتلانے وہ انگوشی جوں کر نہاتے ہیں کہیں کھو دی ہے اس لیے وہ دُشینت کے سامنے اُسے بیش کرنے میں ناکام رہتی ہے بشکنتلا کو دلیا آسانوں پر لے جاتے ہیں ۔اس اننار میں وہ انگوٹھ ایک مجھیرے کومل جاتی ہے جسے وہ راجہ کے سامنے بیش کرتا ہے۔ انگوشی دیکھ کرراجہ کوتام باتیں یادہ جاتی ہیں اور وہ اپنے کیے پر بچینا تا ہے۔ بھر دیوتا اُسے تھی آسانوں بر لے جاتے ہیں جہاں وہ دلیوں کے خلات جنگ میں نر یک ہوتا ہے۔ ایک اور رشی کی گئی ہیں وہ ایک خوب صورت ار کے کوئے برے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتاہے۔ بعد میں راج کومعلوم موتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ہی بچے ہے اور اس کے بعد وہ شکتنا سے متناہے اور اس طرح دونوں کا پٹر ملن ہوتا ہے۔ نشکنت لا کائی داس کا شاہ کار ہے ۔اس کے ہر ہر لفظا ور ہر ہر جملے میں ایک استاد کے فلم کی شان جھلکتی ہے۔ انسیانی جذبات کاکوئی بہلو ایسانہیں ہے جوائس کے احاط ہ فکر میں شامل زہو۔ نشکنتلا ونیاکے عظیم ترین ادب کا ایک اہم جزو سے اور اس کا ترجم بہت می غیرملی زبانوں میں ہو جیکا ہے۔

### . کھاروی

کانی آداس کے بعد منسکرت ا دب کا دور انخطاط شروع ہوجا گاہے اور جیسے جیسے زمانہ گذر تا ہے سنسکرت کے کلاسکی ادب کی روح رخصت ہونے گئی ہے۔ اس تاریجی میں شع جلانے والا بھا آدوی نامی شاعر دکھائی دتیا ہے جو ساتویں صدی عیسوی کی شخصیت ہے۔ اُس کی رزمر نظمیں کالی واس کے نن کا پر تو جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے ۔ بھا آدوی کی منظر نظاری اور بند شوں کی تجستی کالی واس کی یا دتازہ کر دیتی ہے۔

#### بان بھٹ

اگلاقابل ذکر مصنف بان تجھٹ ہے جو تنوج کے راجہ ہر ش وردھن کاہم عصر ومصاحب تھا۔ اس نے اپنے محسن و ممدورج کی زندگی کے حالات کھی ش کچرت کی صورت ہیں قام بند کیے ہیں۔ کھی بن کچرت ہیں آ محد باب ہیں جن ہیں درباری ماحول کا نقشہ تنمام جزئیات کے ساتھ مصنف نے کھینچا ہے جس کے دوران ضمنا ہیں عہدے ساجی اور اقتصادی حالات پر بڑی اہم روشنی پڑن ہے۔ بات کی کھرش کچرت ایک ادبی اور تاریخی صحیف ہے جس کی اہمیت اس جہت سے اور بھی زیادہ ہے کہ قدیم مندوستان کے ایک عظیم المرتبت راجہ کے سوانخ حیات اس ہیں محفوظ ہیں۔ بات کی دوسری تصنیف کا دُم بُری ہے جس ہیں اس نے حن وعشق کی ایک عجیب وغربی اسان بیان کی دوسری تصنیف کا دُم بُری ہے جس ہیں اس نے حن وعشق کی ایک عجیب وغربی اسان بیان کی جب ہیں اس نے حن وعشق کی ایک عجیب وغربی اسان بیان کی ہے۔ کہانی کی ندرت ، تسبیبات واستعارات کی لطا نت اور شکفتگی نے زبان واسلوب ہیں بلا کا اثر پیدا کر دیا ہے اور طویل و پیچیدہ جمول کی شکوار بڑا مزا دیتی ہے۔

## راجر براس كے زمانے كے فن كار

راج برش خود ایک بڑے پایے کا تمثیل نگار تھا اور اسسے تین ڈراھے، فاگا بندن من اور پرویہ دُر کے بالے کا تمثیل نگار تھا اور اسسے تین ڈراھے، فاگا بندن من اور پرویہ دُر شکا منسوب ہیں۔ تقریباً اِسی زمانے میں وظاکھ دن کا ڈرام مکسی من اکست اور تیا کہ من کا دناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرش کے آخری زمانے میں ماگھ نام کا ایک اور شاع وکھائی دیتا ہے جور زمید نظم کے انداز میں دکھائی دیتا ہے جور زمید نظم کے انداز میں دکھائی دیتا ہے جس سے شِسٹو بال ودھ کی تصنیف منسوب ہے جور زمید نظم کے انداز میں دکھائی دیتا ہے۔

المی لئی ہے۔ موری ہری

اس کے بعد سنسرت کا ایک مستند شاعر بحرتی ہمری نفرا تا ہے جس کے ذانے کا تعین کا گرچراب تک تنہیں کیا جاسکا ہے کہ وہ ساتویں صدی عیسوی کی شخصیت ہے۔ اس کی نفلوں کے تین مجموع مشہور ہیں۔ بہلی بشہر نگا می شتک ہے جس میں صنف اذک کے حن وجمال اور محبت کا ذکر کیا گیا ہے ۔ دوسر می بیم اگلیہ شتک ہے جس میں دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کیا پارا سے بحث کی گئی ہے اور یہ بنایا گیا ہے کہ ترکب دنیا کے ذریع سے ہی انسان زندگی کی برکنیں حاصل سے بحث کی گئی ہے اور یہ بنایا گیا ہے کہ ترکب دنیا کے ذریع سے ہی انسان زندگی کی برکنیں حاصل کرسکتا ہے۔ بیمری نظم نینی شتک ہے جس کا انداز ناصحان ہے اور اس میں افلاتی مبتی دیے گئے ہیں۔ اس نظم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر بندا کی مکمل نظم ہے اور اس میں زیادہ سے ذیادہ اختصاد سے کام کیا گیا ہے ، لیکن یہ اختصاد اس جامعیت کا حال بھی ہے جو صرف سنسکرت میں کا طرق اُ امریاز ہے۔

کھو کھوت

آ تھویں صدی عیسوی ہیں ایک اور عظیم ڈرامر نگار متا ہے جس کا نام بھو بھوت ہے۔ تین ڈراے، معاویر چپرٹٹر، مالتی ما کھن، اور اُتّر سمامہ بَدِرِتُواس سے یا دگار ہیں۔ بھو بھوت ایک بڑا عالم تھا اور اُسے سنسکرت کے صرف ونحو، خطابت ، منطق، اور شاستروں کا استا دمانا جانا ہے۔

# عوامىكهانيال

شاعری اور تمثیل بگاری کے علاوہ قدیم ہندوستان میں عوامی کہانیوں اور حکایتوں کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے، جس میں "جاتک " کہانیاں ' برھت کہتا ، پہنچ تننتر ، اور هتوبلاث ہہت مشہور ہیں۔ ان کہانیوں میں مزاح کا نہایت پاکیزہ ذوق جعلکتا ہے ۔ یہ کہانیاں ہم عصر دور کی معاست ہی آن نقصا دی اور ساجی حالات پر معلومات کا ایک بیکراں خزار ہیں۔ ان کام کہانیوں میں اخلاق و حکت کے گر مجھرے ہوئے ہیں۔ ان کام خصد ناصحانہ ہے لیکن واعظانہ پندولصیحت کی خشکی اُن میں بنیں ہیں۔

ما تک کہانیاں

### برهتكتها

عوای کہانیوں کا دوسرا قابل ذکر مجموعہ بر هت کہ تھا کے نام سے موسوم ہے۔ان کامصنف کن تھیہ تھا جو شات واپن راجا وُل کے عہد کی شخصیت ہے۔ بر هت کہ تھا عوای کہانیوں کا سب سے بہلا مجموعہ ہے۔ اس کا اصل نسخ پیشا جی زبان میں تھا جو معدوم ہو چکا ہے۔ نیکن اس کے سنسکرت کے اُزاد اور ملخص ترجے کشمین آدر کی بر هت کہ تھا منجوی اور سوم دیو کی کہ تھا سُوت سنسکرت کے اُزاد اور ملخص ترجے کشمیر گاباشدہ محھا اور گیا رهویں صدی عبسوی کے اُخرک شخصیت ہے۔ اس مجموعے کے اسلانے والی حکا بین شخصیت اور دل بہلانے والی حکا بین اس مجموعے کے اسلانے تنافر سے اخوذ میں جوجھی صدی عبسوی کی شخلیت ہے۔ ہیں جوجھی صدی عبسوی کی شخلیت ہے۔ ہیں جوجھی صدی عبسوی کی شخلیت ہے۔

بنجتنثر

بنے منافر کا مصنف وشنو شر من ایک بر من کو مانا جاتا ہے۔ اس کے پانچ حقے ہیں۔ بدرال

راج کارول کوا خلاتی تعلیم دینے کے لیے درس کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بی عظیم مقصدیت ہے اور اس کی بہت سی ہے اور اس کی بہت سی کہانیاں دنیا کے عوامی ادب کا جزوب گئی ہیں۔ کہانیاں دنیا کے عوامی ادب کا جزوب گئی ہیں۔

فروانوسنیروال کے جہدیں (۱۹۵۶) کی مرزور بے اس کا ترجم بہلوی نبان میں منتقل کیا (۵۷۰) - البیرونی کہت میں کیا اورائس کے بعد بود نے اُسے بہلوی سے سریانی میں منتقل کیا (۵۷۰) - البیرونی کہت ہیں۔ کانش بہنچ تنافر کا ترجمہ جے ہم کلیلہ و دمنہ کہتے ہیں، میں کرتا اِ اس کا ترجم بہت سی زبانوں ہیں ہو چکا ہے ۔ فارس ، ہندی ، عربی - یہ ترجمے منتقبہ ہیں اور مترجموں نے اصل کی طور پر عبدالتذابن منفقے نے اپنے عربی ترجمے میں بزر دُیسے متعلق ایک باب کا اصافا نہ کردیا ہے ۔ مثال کے طور پر عبدالتذابن منفقے نے اپنے عربی ترجمے میں بزر دُیسے متعلق ایک باب کا اصافا نہ کردیا ہے ۔ مکیلہ و دمنہ کا موجودہ فاری روپ جے الحار تھیل کے اخری جردی فاری روپ جے الحار تھیل کے ایک برحم ہے جو ہرات کو خیر باد کہر کرجنوبی ہند میں آگر بس گئے تھے۔

### فِتُوبِيلِيْنَ

ھتوبدلیش بھی پنیج تنتوس سے اخوذ ہے جس کے بارے میں خیال ہے کراسے دسویں صدی عیسوی میں ترتیب دیاگیا۔اس طرح پنیج تنتر اور ھتوبدلیش ہندوستان سے مغربی ممالک میں پینج کئیں اور دہاں اتن مقبول ہوئیں کران کا ترجم لورپ کی قریب قریب تام زبانوں میں کریے گیا ہے۔

علمى ادب

اوپرسنسکرت کی خالص ادبی تخلیقات کا در کیا گیا۔اس کے علاوہ علوم کے سیدان میں نسکرت

کے ابوالفضل نے نگان آ دب میں مقتع (نون سے) لکھا ہے۔ لیکن صیح مقتع (ن سے) ہے اور معلی ہو ابرابوافضل کے بال کتاب کی فلطی رہ گئی ہے۔ عبدالمتذابی مقع پارس تھا ، بعد میں مسلمان ہوگیا ۔ یہ بہت سی کتابوں کا مصنف ہے ۔ اس کے باپ کو جاج ابن یوسعن نے سرکاری محصول ادا ذکر نے کے جرم میں مزادی تھی جس کے دوران اس کا بائد ٹوٹ گیا تھا۔ بولی میں منظم کو کہتے ہیں اس یے عبدالتدابی مقع مشہور ہوگیا ۔ تا البیرونی ، کتاب البند ۔ سے ارسی جوران اس میں مجدار : اینشینٹ انڈیا۔

میں سیرطوں کتا بیں کھی گئیں۔ سوائے تاریخ کے جس پر بقول پر وفیسر مجداد ان اہل ہندنے کم سے کم توجہ کی ہے۔ کم توجہ کی ہے کہ ایسا نہیں ہے جسے انھوں نے نظرا نداز کیا ہو۔ صرف ونحو ، ندہب، نلسفہ سیاسات ، کو ک شفون لطیفہ سرقص ، موسیقی ، ناٹک ، کلا ، علوم سطیعات ، کیمیا ، ریا ضیات طب ، ہیں تت وغیرہ سب پر بے شار اور گرال قدر کن بیں تصنیف ہوئیں جن میں سے بعض کی تفصیل گذشتہ الواب ہیں آجکی ہے اور باتی کی انگلے الواب ہیں مناسب مقام پر آئے گی۔

# مامل ادب

سنسکرت کے علا وہ دوسری دراوٹری ذبانوں کا ادب علیٰجہہ ہے۔ دراوٹری ذبانوں میں تاہل سب سے بہل میں تاہل سب سے بہل میں تاہل سب سے بہل کا بین تاہل سب سے بہل کا بین تاہل سب سے بہل کا بین تاہل سب کے اس کی اصطلاح بین اکیڈی یاعلی مجلس کہ سکتے ہیں۔ ان علمی مجلس کہ سکتے ہیں۔ ان علمی مجلس کہ سکتے ہیں۔ ان علمی مجلس بار جو کرتے تھے جرک کا مریستی پانڈیٹ کہ جو ادائی تھے۔ ان مصدقہ کتابوں ہیں سے برجوان کے سامنے بیٹ کی جاتی تھیں ابنی ہم تو تی تیت کرتے تھے۔ ان مصدقہ کتابوں ہیں سے اکثر معدوم ہو جکی ہیں اور کم اذکم پہلے دوستگموں کے حالات بھی محفن ذیب داستان کے لیے اکثر معدوم ہو جکی ہیں اور کم اذکم پہلے دوستگموں کے حالات بھی محفن ذیب داستان کے لیے دہ گئے ہیں۔ البنہ ایک دوکتا ہیں ان سنگموں کے عالات ہی محفن ذیب داران کا شار تا مل کے کیا سکی ادب میں کی وظین ہیں اور ان کا شار تا مل کے کیا سکی ادب میں کی وظین میں شدیداختلات بایا جا با جا کے بارے میں مورفین میں شدیداختلات بایا جا با جا کے بارے میں مورفین میں شدیداختلات بایا جا با کے کیا ہے ہے کہ ان سنگموں کا زمانہ ۵۰۰ میں۔ سے ۵۰۰ میں کی ادب کی محملا ہوا ہے۔

تولاكاتيم

دوسرے سنگم سے متعلق صرف ایک کتاب تولا کا پتیم ہمارے پاس موجودہے۔ یہ دراصل قواعد برایک رسالہ ہے لیکن اس میں دیگر موادیمی کا فی ہے جس سے لوگوں کے رسم ورواج اور عقائد

ک کریسی بجدار: اینشنید انڈیا ۔ کے پانڈی سلطنت تجارت اور علم وفضل کے لیے متازر ہی ہے ۔اس میں مروراا تنیول اور جنوبی ٹراونکور کا کچے حصة شابل تھا۔

پر دوشنی برتی ہے۔ تامل کا باتی ماندہ کلاسکی ادب تیسرے سنگم سے متعلق ہے۔ اسے دو حصول میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ اول، شوار کے منتخب کلام کی بیاضیں۔ دوم رز مینظیں۔

منتخب کلام کی بیاضیں

رزميطيس

آخرالذكر حصد دئل رزینظول پرشتم بحب میں مرف سات باق ره كئي ہیں اور تین معدوم ہوگئ ہیں ۔ ان سات میں سے دو سے میدپت ڈكائر ها اور منئ میكھ لئى تابل ادب میں بہت ببند نقام ركھتی ہیں اوران كا مقابلہ مامائن اور معابھاس ت سے كيا جاتا ہے ۔ یہ ایسے بواد كی حال ہیں جس كی بنیاد ہر اہل تابل كى ابتدائ تاريخ مرنب كى جاسكتى ہے ۔

### سِليّادِكامَم

تامل میں سِرلیّا رِد کا رَم کے من ہیں " وہ کہان جس کا رکز پائل یا پاذیب ہے " کہانی

کا ہیر وکو وُلُن ایک بیموا ما دھوی نامی کے عشق میں سبتلا ہوکر دلوان دار اپنی ساری دولت بھونک دیا ہے لیکن کچھ دلول بعدا کسے ہوش آ ناہے تو وہ اپنی وفا دار وباعصمت بوی کُنگی کے پاس والبس لوٹنا ہے۔ بھر دونوں باہم مدوراک طرف دوانہ ہوتے ہیں۔ وہاں بہنج کر کو وُلُن بازیوں کی جوڑی بہنے کر جو اس کی بیوی کا آخری ذلور ہے ، کو اُس کار وبار شھر وہ کرنا چاہتا ہے۔ جنانچہ ایک پاذیب لے کر کو وُلُن مدوراکے شامی شارکے پاس جاتا ہے۔ شنار نے اس جیسا ایک پاذیب داجہ کا کمھی وہ کو وُلُن مدوراکے شامی شارکے پاس جاتا ہے۔ مندار نے اس جیسا ایک پاذیب داجہ کنی کسی وہ کے وُلُن کو سزائے ہوت دے دیتا ہے۔ اُس کی پرلیف مال بوی ا ہے شوم کی کے گئا ہا ان کے وہ وہ اپنے کے پرغم و ندامت محقیقات کے کو وُلُن کو سزا یا زیب دا جہ کے سامنے پیشس کرتی ہے۔ پانڈید دا جہ اپنے پرغم و ندامت کے جذبات سے مغلوب ہو کہ وہان دے دیتا ہے۔ اس کے بعد کنگی مدورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ پانڈید ورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ پانڈید ورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ اس کے بعد کنگی مدورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ اس کے بعد کنگی دورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ اس کے بعد کنگی دورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ اس کے بعد کنگی دورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ اس کے بعد کنگی دورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ اس کے بعد کنگی دورا شہر کے حق میں مبدونا کرتی ہے۔ اس کے حقیقت کی دلوری میں مہر کردیا جاتا ہے۔ میں مہرکی کھیکی کھور کے کہ کورا کی کھور کیا ہے۔ میں کہ کورا کی کھور کیا گیا گیا ہے۔ کورا کی کھور کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کی کھور کے اس کے مذبات کے دورا کیا گئی کھور کیا گئی کہ کورا کی کھور کے کہ کورا کیا گئی کہ کورا کی کھور کیا گئی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گئی کورا کیا گئی کھور کی کھور کے کورا کی کھور کی کھور کے کہ کورا کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کہ کورا کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کہ کورا کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور

دوسری نظم میں میں میں مالی دراصل سلباڈ کادا ہی کا نتمۃ ہے ،اور اسی زمانے کی تخلیق ہے۔ اس کی میروئن منی میگوئن کی وہ لوگل ہے جو ماد تقوی بیبوا کے بطن سے ہے۔ وہ کئنگی سے ۔ اس کی میروئن منی میگوئریں کھاکراور قسمت کے نشیب و فرازسے گذر کرآ خرمیں بیرہ کھیکشن میں جاتی ہے۔ بن جاتی ہے ۔ بن جاتی ہے ۔

### آ گھوال باب

# قانون

وگیرسماجی شعبول کی طرح ، قدیم ہندوستان میں قانون کی بنیادیں بھی رکھی گئیں۔قانونی طریقہ کارمیں باقاعدگ پیداک گئی اور غالباً دنیا میں سب سے پہلے قانون کو مرتب و کمل کیا گیا ہندونا کی سب سے پہلی قانون کتاب منوسمی تی ہے۔

### سم تبول كاعبر

الدمرى نواس أينكر: ايدوانسدم مرى أن انديا وسله ايم وال مهنديل وسطرى ايند كليران دى اندين بيرل الاسكان البيرس يونى

تدوین ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ ع کے درمیان ، قاس دسمی نی کی ۱۰۰ و ۱۰۰ ع کے درمیان اور برهیتی سمی تی کی ۲۰۰۰ و اور ۲۰۰ ع کے درمیان عل س آئ لیے

اس ہابیں قدیم ہندوستان کے قانون کی ارتقائی منزلوں کا تجزیہ کیاگیا ہے ، اوریہ تبایا گیا ہے کر مختلف زمانوں میں تا نون ، قانونی طریقہ کار اور قانون اداروں کی کیا نوعیت رہی اوران میں وقتاً فوتتاً کیاکیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔

منو

#### المهاره عنوانات

سب بہلا آدی جس نے قانون کو با قاعدہ اٹھارہ عنوانات کے تحت تقسیم کیا متن ہے۔ وہ عنوانات حسب ذبل ہیں ۔ وضول کی عدم ا دائیگی ، اما نتیں ا ود عہد نامے ، بہتے بلا ملکبت ، نشرکا ر بین اختلاف ، تخفے تحالف ورزی ، خسدیالی بین اختلاف ، تخفے تحالف ورزی ، خسدیالی فروخت کی منسو خی ، مولیت یول کے مالکوں اور ملاز مین کے نزاعات ، سر حدول سے متعلق تنفیے ، قاتلان حملہ ، بتک عزت ، چوری ، ڈاکہ اور تشدد ، زنا ، زن و نئو کے فرائض ، ور نام کے در میان تقسیم مال ا ور جوا۔

### عدل وانصان كي الهيت

قدیم ہندوستان کے تمام قانونی نظریات میں عدل وانصاف پر بہت زور دیاگیا ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر لوگوں کا جان ومال محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس بیے مکورت کا فرص ہے کرعدل وانصاف کے معاطع میں انتہائی احتیاط سے کام ہے۔" سزا دینے میں ذراسی فلطی سے لوگوں کی نگاہ میں سزا دینے میں ذراسی فلطی سے لوگوں کی نگاہ میں سزا دینے والے کی عوت فاک میں مل جاتی ہے۔ اگر عدالت ان لوگوں کو سے زانہیں دتی جواس کے مستحق نہیں ہیں تواس کا انجام بخیر نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کھی۔

ا ایم اے دہنٹ یل : سرطی ایند کلی۔ آت دی اندین پیپل ، دی این این این این ایریل یونی بحواله کین ۔ علد میکس میولر : دی لاز ات سنو۔

منوف نانون میں سراؤں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ منوف نے سزا در دنوہ کا ہو خیالی مجتر پیش کیا ہے اس بیں اس کا بجرہ سیاہ فام اور تکھیں لال انگارہ دکھائی گئی ہیں۔ اس کے تصور سے در لگتا ہے اور تمام سراؤں کا خوف دل میں بیٹھ جانا ہے ۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ منوک یہاں یک ہیں۔ ہی جرم براہ نجی ذات والوں کے لیے سخت سرائیں تجویزی گئی ہیں۔ بعض سزاؤں سے بر سمن بالکل مستنیٰ ہیں۔ معمولی جرائم پر شرین برداغ دینے اور جرملنے کی سزا اور اکاری بر جرمانے ، ضبطی جائراد ، اور موت کی سزا ، بر سمن یا اس کے بیوی بچوں کے قتل ، وزراکے خوان سازس ، خداری اور جھوٹے اعلان و فیرہ جرائم پر مختلف قسم کی جسمان سے اتیں ، ڈاکوؤں ، خیات سازس ، خداری اور جھوٹے اعلان و فیرہ جرائم پر مختلف قسم کی جسمان سے زائیں ، ڈاکوؤں ، جیب کر دل ، مفادِ عامر کو نقصان بہنچا نے والوں یا بر سمن کی گائیں چرانے والوں کے لیے ہاتھ پیر کھوانے کی سزا تجویز کی گئی ہے ۔ شہر کی دلوار یا در وازہ گرانے والے ، خند ت آ شے والے ، اور اس کے مزا کے کسرا کے کسمتی قرار دیے گئے ہیں ۔

### حاظت خورافتياري

متوف فرد کوبیض حالات میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا افتیار بھی دیا ہے۔ مشلاً حفاظتِ خود افتیار بھی دیا ہے۔ مشلاً حفاظتِ خود افتیاری کے سلسلے میں انسان ہرقسم کی دفاعی کارروائی کرنے میں آزاد ہے ، یا اگر کسی شخص کا قرصٰر کسی ہر واجب الادا ہے تو وہ تشدّ دیا فریب کے ذریعہ، یااس طرح کے دوسرے ذرائع استعمال کرکے اپنا قرصہ وھول کرسکتا ہے۔

### منؤكا فانون ديواني

متؤنے ان قانونی مرات ک بھی توضیح تیشریک کی ہے جغیں ہم آج قانون دیوان سے جیرکرتے ہیں۔ منو' سمی تی میں ہے کہ اگر کسی جائداد پر کوئی دس سال تک قابض رہے تو قانونا اس کا مالکانہ تبضہ اس پر ہو جائے گالیکن یہ قانون اقرار نامے کی صورت میں 'امانتوں ، عورتوں ، نا بالغوں کی جائداد' راجہ کی املاک ، اور "مضرو تر لیے" کی دولت پر لاگونہیں ہوگا۔ ایساا قرار نام حس کی تکمیل صحت نفس ہے

اے وہ لوگ جو ویدوں کے علم میں بہارت ر کھتے ہوں ۔ بریمن

شباتِ عقل کے ساتھ نہیں کگئی ، یا نشہ اور بیماری کی حالت ہیں کی گئی ہے یاجس ہیں فریقین شی کے گئی ہے یاجس ہیں فریقین شی کے گئی نابائغ ، کلینا گسی کا دست نگر ، یا بہت ذیادہ بوڑھا ہے تواُسے ناجائز وباطل اورقانوناً بے اثر آنا جا گئا۔ متنو کا قانون وراثت بھی بہت واضح اورمفقل ہے۔ مینو سمی تی کے مطابق وراثت اور تقسیم جائداد کا سوال باپ کے مرفے کے بعدا تھنا چاہیے۔ بڑے بھائ کو باپ کا گئر ترکہ یا کہ اذکم جائداد کا بڑا حقہ ، منا چاہیے ۔ باپ کی جائداد ہیں اولا دا اناش بھی حصے کی حقدار ہے لیکن اس کا حصہ عام طور پر بھائیوں کے حصے کا ایک چوتھائی قراد دیا گیا ہے جو راکیوں کے جہیز اورشادی سے پہلے ان کی برورش وغیرہ پر صرف ہونا چاہیے ۔ اس کے علاوہ باپ کی جائداد میں عورست کا کوئے حق نہیں ۔

# منؤكي مجوزه عداتين

منوکے قانون کے مطابق ، عام حالات میں ، قانونی عدائت کا صدرت میں خود راجہ ہونا تھا جے بریمن عالم اور تجربہ کار مثیراس کام میں مدد دیتے تھے۔ راجہ کی عدم موجودگی میں عدالت کے فرائف راجہ کا مقرر کیا ہوا کوئی بریمن عالم انجام دیا نھا ، ادر اسے بھی بین بریمن مشیر مدد دیتے تھے۔ کھیتوں اور گاؤوں کی حدود کے تفیوں میں مفادِ عام کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تالالوں ، کنووں ، حوضوں بہتموں اور کاووں کی حدالت وسندا ہو ہوتیں توزبانی شہادتوں کی بنیاد پر نفیے کا اور مندروں کے سوائنوں سے اگر نیصلہ کن علامات دستیاب نہ ہوتیں توزبانی شہادتوں کی بنیاد پر نفیے کا مصلوں کا جو حدبندی کردیتا تھا۔ اگر کوئی شہادت دستیاب نہ ہوسکتی توفیصلہ بڑوسس کے جادگاووں کے سپر دکردیا جاتا تھا۔

#### شهارت

نٹوکے قانون میں شہادت کے موضوع پر بھی دوشنی ڈالی گئ ہے۔ منٹو کے نزدیک گردہ طاطیہ الزام سے ابحاد کرے تو مدعی کے لیے گواہ اور دوسری شہادتیں پیشس کرنا لازم ہے ۔ ہمینہ معتمد الم غیر جانب دارا ورفر صن شناس لوگوں کی شہادت ماننی جا ہیے خواہ وہ کسی ذات سے تعلق رکھتے ہو۔ دوست ۱۰ حباب ، رہشتہ دارول ، دشمنوں اور دروغ حلفی کرنے والوں کی شہادت سلیم نہیں کرنی بچاہیے ۔ منوسمی تی میں ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بر مہن اور شودر عورتیں صرف اپنی ذات یاصنف سے متعلق مقدمات میں گواہی دے سکتی ہیں نیکن قتل کے مقدموں ہیں، یاکسی خساص مکان یا جنگل ہیں بیش آنے والی وار دات کے مقدموں ہیں ہراس شخص کو جسے واقعات کا ذاتی علم ہوتا گواہی ہیں طلب کیا جاسکتا تھا، خواہ وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو کسی با قاعدہ شہا دہ کی عدم موجودگی ہیں طورت ، بچے ، طالب علم ، رہت وار ، غلام ، نوکر چاکر سب کی شہادت تسلیم کی جاسکتی تفی ۔ فاص کر تشد د ، زنا ، ازالہ چندت و فی وغیرہ مقدمات ہیں شہادت کی یا بندیاں انتی شخت نہیں منعیں ۔ گواہوں کو سیح لو لئے برمجبود کیا جاتا تھا ، اور جھو ٹل گواہی دینے والوں کو سخت سے ائین کی جاتا ہیں تھیں ۔ متنو کے قانون کے مطابعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ گوا ہوں کا کام محض شہادت دینا ہی نہیں عما بلکہ انھیں کہی کبھی تھوڑے بہت بینجوں کے فرائض بھی انجام وینے ہوتے تھے ۔

صلف اگرکسی مقدے میں سرے سے گواہ دستیاب ہی نہ ہوسکتے تو مزم سے تسم یا علف کے ذرمید، یااُسے سخت آزالتُوں میں سنلا کرکے بہتے ہوئے پر مجبود کیا جاتا تھا۔ قسم کو مذہباً بہت مقدس ومتبرک مانا جاتا تھا، چھڑی ا بینے دکھ، سوادی کے جانور وں اور ہتھیاروں کی، کسٹس اپنے مولیٹیوں، ناج اور سونے کی اور شودر کوتمام دی جانے والی سے ناوس کو استعمال دی جانے والی سے ناوس سے اپنے کو کوسنا برط تا تھا۔ تسم سے کام نہ جلتا تو آز ماکشوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جھے آگ نہ جلاتی، جو یانی میں فوراً نہ ڈو بتا، یا جو بہت جلد مصیبت میں نہیستا اُسے بے قصور سمجھا جاتا تھا۔

انوکھی نذبیر

امانت کے معاطوں میں گواہ مذیلے کی عورت میں منو نے حقیقت دریا فت کرنے کی ایک الزکمی ندہر کا ذکر کیا ہے۔ ایسے موقع پر معالت کو چاہیے جاموسوں کے ذریعے طزم کے پاس کوئی المانت رکھوا دے مقررہ مبجادیں اگروہ طزم امانت واپس نزکرے توسمجھ لینا چاہیے کہ طزم نے صرور امانت میں خیانت کی ہے اور اس کے بعد اسے پہلے الزام کا مرتکب قرار دینا اور وہ امانت واپس کرنے پرمجبور کرنا چاہیے۔

# كورثليا

انقلالىنظريات

منوسمی تی کے بعد دوسری اہم کتاب جس میں قانونی مسائل پر روشن ڈالی گئ ہے کو ٹیگیا کی مشہور وسروٹ اس تھ مشاستہ ہے۔ متواکی طرح کو ٹیٹیا نے بھی قانون کے چار ڈرائع قرار دیے ہیں سیک مشہور وسروٹ اس تھ مشاستہ ہے۔ متواکی طرح کو ٹیٹیا نے بھی قانون کے چار ڈرائع قرار دیے ہیں سیک وہ سب متعلق ہیں۔ مقدس قانون کی جمرائیک کی اہمیت بتدر بج بڑھتی چلی گئ ہے۔ یہ ایک نئیات میں جن بیں جن بیں سے یعے بعد و سیکر سے ہرائیک کی اہمیت بتدر بج بڑھتی چلی گئ ہے۔ یہ ایک نئیا۔ اس محمد کیوں کہ اس قسیم اور درجہ بندی سے قانونی معاملات میں راج کو بلند نزین مقام حاصل ہوگیا۔ اس سے نیادہ انقلابی کو ٹیٹیا کا یہ اصول ہے کہ جہال کہیں مقدس قانون مقلی قانون سے نگرائے گا تو وہا ں عقل کا فیصلہ آخری مانا جائے گا۔

### سزائين

مورنگیاکی مجوزہ سے انیں بھی متو سے مختلف ہیں ۔سزاؤں میں ذات پات کی تفراق اس کے یہاں بھی ہے ، سین متو کی طرح بر بمنوں کو وہ سزاسے معا ن نہیں کرتا ہے ۔ فتل سے لے کر چھوٹے جبو ٹے جوائم مثلاً ۔ جبوٹی افوا ہیں بھیلا نا ، کس کا مکان گراد بنا ، چوری کرنا ، شاہی ہاتھیوں ، کھوڑوں یار تھوں کو گزند پہنچانا و غیرہ ۔ بر کورٹلیا نے سزائے موت اور باغیوں کو زندہ جلا دینے کی سے انجویز کی ہے ۔سزائیں کورٹلیا کے یہاں اس سے زیادہ سخت بھی تجویز کی گئی ہیں ، اور بادی النظریں کورٹلی سزاؤں کے معاملے ہیں شدت پسند دکھائی دیتا ہے کین د حقیقتا اس کی یہ شدت پسندی عملی کم اور نظریاتی زیادہ ہے ۔ ا

# نظام عدل

نظام عدل کے معاطے میں بھی کو ٹیلیانے متو کی روٹس سے ذرا بٹ مرا نهار رائے کیا ہے اور نئے متورے دیسے ہیں ۔ کوٹیلیا کہتا ہے کہ ہر بڑے شہراور علاقے میں انصاف کے لیے ایک

علیحدہ عدالت ہونی چاہیے جس کے چھ مرکن ہول ہے مین مقدس قانون (دھومنتھ) کے ماہر، اور مین راجہ کے منتری ۔

شهارت

شہادت کے ضمن میں کو ہتیانے زیادہ تر منوکی تقلیدی ہے ،لیکن کچھ حبتیں بھی پیدائی ہیں۔
مثلاً وہ کہتا ہے اگر گوا ہوں میں اختلات واقع ہونو عدالت کو جا ہے شقہ اور معزز گوا ہوں کے
ہیں ان ت کی اکثریت کے موانق فیصلہ دے ۔ کو ہتیا نے حلف کے الفاظ بھی منوسے مختلف رکھے ہیں اور از ماکشوں کا کو ل ذکر تنہیں کیا ہے ۔ اسس کے برخلات اس نے ملزم سے اقرار جرم کرانے کے لیے
احراز ماکشوں کا کو ل ذکر تنہیں کیا ہے ۔ اسس کے برخلات اس نے ملزم سے اقرار جرم کرانے کے لیے
اٹھارہ میس کی روحانی اور جہانی اذبیوں کا ذکر کیا ہے۔

ياكنية ولكيه

محوره مراليس

قانونی ارتقاری تاریخ بیس تیسری اہم شخصیت یا گیہ ولکیہ کی ہے جس نے منوسمی تی کے مواد کو ایک با قاعدہ ضابط میں مرتب کیا۔ یا کیروکیہ نے راجہ کی عدالت کے علاوہ دوسری ماتحت عدالتوں کا ذکر کو ٹیلی سے زیا دہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے ۔ اس نے چار عدالتیں بجویز کی ہیں جن کی اہمیت بندر ہے گفتی چلی گئی ہے۔ راج کے مقرد کیے ہوئے حکام عدالت، شہریا گاؤں کے لوگوں کی مجلس ، تاجروں اور پیشہ وروں کی انجمنیں اور کینے کی عدالتیں۔ آخرالز کرتین کامقابلہ ہم موجودہ نے انے کی پنچاپتوں سے کرسکتے ہیں بوبہت سی ذاتوں اور خاندانوں میں آج بھی پائ جاتی ہیں۔

قت أوني طريقه كار

یگر آولکیہ پہلامقن ہے جسنے قانون طریقہ کار پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشی ڈالی ہے۔ وہ کہنا ہے مقدمہ دائر کرتے وقت عدالت کے لیے منروری ہے کہ سال مینے اور دن کی تفصیلات کے ساتھ فرلیقین کے نام اور ذات کا انداج معاطلیہ کے روبر و کرئے۔معاطلیہ جب عضی دعوی سن بھے آواس کی موجو دگی ہی میں جواب دعوی تحریر مزنا چا ہے۔اس کے بعد مدعی جوشہا دت پیش کرن جا ہے وہ فلم بند کرینی چاہے۔یا گیر آولکیہ نے مدعا علیہ کو اسس کی بعد مدعی جوشہا دت پیش کرن جا ہے وہ فلم بند کرینی چاہے۔یا گیر آولکیہ نے مدعا علیہ کو اسس کی

اجازت نہیں دی کہ وہ مدغی کے فلات تا تجویز مقدم، جوابی دعوی دائر کر دے۔ اس طسر ح ایسے خص کے فلان جو پہلے ہی سے کسی مقدے میں ماخوذ ہے، نیا مقدم نہیں چلایا جاسکتا ۔ چوری قاتلانہ حملہ یا ایسے جرائم کے مقدمات میں جن میں عورتیں فریق ہوں ، صروری ہے کہ فوراً پیروی کی جائے ، لیکن دیجرمقدمات میں عدالت فریقین کو مہلت دے سکتی ہے۔ مقدم کی اندائی منزلوں میں عدالت فریقین سے ضانت بھی ہے سکتی ہے تا کو فیصلی نتا ہے تک بہنچے میں دقت واقع نہ ہو۔

قانون دلواني

يَكْيةُ وَكِيهِ نِے قانون دلوان میں منو بركانى تصرف كيا ہے ۔ اس نے بوت كي نين سي بیان کی ہیں ۔ تحریری دستا ویزات ، شہادت اور مالکار قبصفہ تحریری دستا ویزات کے بارے ين وه كهنا ہے ، افرار نام يا دستناويز كلف والا ابل معالم يا فريقين كے علاوه ،اكركول محرّريا كاتب سے نواسے جاسيے فريفين كے نام معر ولدست ان كى ذات ،كوت ، سال ، نهيز ، دن، ادرگوا بول کے نام تفصیل کے ساتھ درج کرے-بعداذاں اس بر فریقین وگواہوں اور کاتب کے و شخط کرائے سکین اگر بخر پر فریقین میں سے سی کے اپنے با تھ کی ہے تو اس برگواہی دہمی ہوتو اقرار مانے كوجائز الاجائے كا - ياكية وكيہ نے أزالتنول كوس ايك قسم كى شهادت سے تعبير كيا ہے ليكن إزالتنول کو وہ صرف اس صورت میں جائز قرار دنیا ہے کہ فریقین تھی ان کے بیے رصا مند ہوں۔ یا گیہ ولکیہ نے دخل برحق ملکیت کو فوقیت دی ہے ، لیکنِ اگردخل کئ لیستوں سے حاصل ہے تواس صورت میں حق مکیت کی اہمیت گھٹ جاتی ہے ؛ اوراگر اصل مالک کا دخل تھوڑی مّدت کے لیے بھی نہیں رہا ہے تو حق ملکیت بالکل بے جان ہوجاتا ہے۔ بالفاظ در رجس طرح دخل بغیر حق ملکیت بے اڑ ہے اس طرح حق ملکیت بغیر دخل کے بے حقیقت ہے۔ قرضے کے موضوع بریاگیہ ولکیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر قرصنہ صنات یا کفالت کی صورت میں حاصل کیا گیا ہے تو اسس کا سؤد " ١٠٠ كا لم " ديمن الم في صدى ) مابان بو كا - جنكل مين كموسن والول اور بحرى سفركرن والول کے بیے شرع سؤد اسے لے کر ۲۰ فیصدی تک ہوگی ۔ وراثت کے مسلے میں یاگیہ ولکر نے رائے اہم اضافے کیے ہیں۔ وہ کہنا ہے تقسیم جائداد باپ کی زندگی میں بھی ہوسکتی ہے اور باپ کے مرف کے بعد کیوں سے اور باپ سے اچھا مرف کے بعد کیوں ۔ اگر جائداد خود باپ تقسیم کرے تو اُسے چیا ہے۔ حصّہ دے ۔یا اگر چا ہے توسب بیٹول میں برائراتسیم کردے ۔ اگر تقسیم جائداد باب کے مرنے کے

بعد عمل میں آئے تو بیڑل کو چاہیے با پکا اثاثہ اور فرضہ کیس میں برائر تقسیم کرلیں۔مال کو بھی حصہ دیں اور بہنوں کو اپنے حصے کا چو تھائی دیں۔ شوم کی جائداد میں بیوی کو حق دار سنا تا ورانت کے تانون میں یاگی آوکلیہ کی ایک دل چسپ و حیرت انگیز جبّرت ہے اور متنوکے روایتی اور محدود نظریات میں ایک ترقی ہے ندازا ضافہ ۔

سزائين

سزاؤں کے باب بیں یائیہ ولکہ کہتا ہے کہ اگر مرعی اپنا دعوی عدالتی چارہ جوئی کے علاوہ دوسرے ذرائع سے منوانا ہجاہے ، یا مرعا علیہ دعوے کوت لیم کرنے کے بعدر وپوش ہوجائے ، یا عدالت کے رو ہر وکوئی صفائی بہیش ذکر سکے ، تو ایسا مدعی یا مدعا علیہ جھوٹا اور سزا کامستو جب ہے ۔ رشوت نے کر یا جھوٹا گوائی دینے والوں پر دونا جرہ نہ ہونا چاہیے یا م طرح ان گواہوں کو جو قسم کھانے کے بعد وا نعات کو جھیائیں آا ٹھرگنے جرہانے کامستحق قرار دینا چاہیے ، اور جولوگ سرے سے گوائی دینے سے انکار کر دین ان سے تمام قرصنہ ، اس کے ماسوا قرصنے کا دیواں حصہ بطور جرمانے کے وصول کرنا چاہیے ۔ اسی طرح وہ لوگ جو واقعات کا علم رکھتے ہوئے گوائوں میں ہونا چاہیے اورائیس علم رکھتے ہوئے گوائوں میں ہونا چاہیے اورائیس میں اسی سزاکا مستحق قرار دینا چاہیے جو جھوٹے گوائوں کے لیے تجویز کی گئی ہے ۔

نارو

مجوزه عدالتين

ہے۔" کُلُ" رکنبہ)" شرین" (بیو پارلوں کی ایخنیں )،" گن" (پنچایتیں)'ذمّہ دارافسراور راجہ۔ عدالتی حرایقی کار

ناگذکے نزدیک استفاظ علاتی طریقہ کاری جان ہے۔ جوشخص داجہ کی عدالت ہیں پہلے دعویٰ دائر کرے وہ سنغیث ہے ۔ ناکڈ نے مستغیث کوعرض دعوے ہیں مدعا علیہ کے جواب عوئی ایک کروہ چاہتے ترمیم و تنسیخ کا حق بھی دیا ہے ۔ ناکڈ نے مستغیث کویہ حق بھی دیا ہے کہ اگروہ چاہتے توراج کا کمن آنے سے پہلے مدعا علیہ پر قالونی یا بندیاں دا مشیدھ) گوا سکتا ہے تاکہ مدعا علیہ بر قالونی یا بندیاں دا مشیدھ) گوا سکتا ہے تاکہ مدعا علیہ بر قوائے ، با مقدم کی ساعت کے دوران تاکہ مدعا علیہ بر پوری توجہ کی ساعت کے دوران استغاثہ پر پوری توجہ ذکرے ۔ ان قانونی یا بندیوں ہیں ، تا فیصلا عدالت ، وُقی ، ضبطی ، حوالات اور می مفائی ، اور وہ صفائی جوکسی سالقہ مقدے کے سلسلے ہیں پہلے بیش کی جا چی ہے ۔ قرف وغیرہ کی مقدمات ہیں بواب دعویٰ دوا فعل ہونے ہیں دیر بھی ہوجائے تو مفائد نہیں ، لیکن چوری ہیں اوراس قسم کے دوسرے مقدمات ہیں جواب دعویٰ فورا ڈاخل ہوجانا چاہیے ۔ فریقین میں سے کوئی اوراس قسم کے دوسرے مقدمات ہیں جواب دعویٰ فورا ڈاخل ہوجانا چاہیے ۔ فریقین میں سے کوئی اوراس قسم کے دوسرے مقدمات ہیں جواب دعویٰ فورا ڈاخل ہوجانا چاہیے ۔ فریقین میں سے کوئی اجہا مقرب نہ ہو یا ہمارہ و تو وہ اپنے وکیل کے ذریعے مقدمے کی پیروی کرنے گئے تو وہ سزا کامستوجب شخص بغیر سے کہاں کے دریعے مقدمے کی پیروی کرنے گئے تو وہ سزا کامستوجب سے ۔ وکیل کے ذریعے پروی کی اجازت ہیں جدید تانونی طریقہ کارک جھاک دکھا کی دیں ہے ۔

### مئله وراثت

تانونِ دلوانی کے سلط میں نارُ دُنے اکثر و بیشتر منو کی تشریح و توضیح کی ہے سکی نقیم جامدادہ وراشت کے سوال پر بڑے اہم اضافے بھی کیے ہیں۔ نارَدُ کہتا ہے اگر تقسیم جانداد خود باپ کرے تو اُسے چاہیے دو حصے خود نے اور باتی اپنے بیٹوں ہیں، چاہے برابر برابر، چاہے کم و بیش بقسیم کردے اگر تقسیم باہیے مرفے کے بعد عمل میں آئے تو بیٹوں کو چاہے باپ کا ترضہ اداکرنے کے بعد جبائداد آپس میں برابر تقسیم کرلیں کیکن اگر کوئی بیٹا باپ کا مخالف رہا ہے، یاائے ذات سے بھال دیاگیاہے، یا وہ کس جُرم کا مرتکب ہو چکاہے تو وہ باپ کی جائدادسے محروم رہے گا۔ اولا د ذکور کی عصر م موجود گی میں اولادِ اُ ناف وارث قرار پائے گی۔ بیوہ اگر باعصرت و پاکداس ہے تو مین حیات اس کا نان نفقہ بھی اس جا تدادسے برداشت کیا جائے گا۔ ناآر ڈی کا اہم اصول جس نے "جیٹھا گی" کی جڑوں کو کاٹ کردکھ دیا یہ ہے کہ اس نے سب سے جھوٹے بیٹے کو بھی یہ اختیاد دیا ہے کرجب وہ اسس لائت ہوجائے توتمام کنبے کا انتظام وانصرام اپنے ہاتھ میں بے سکتاہے۔

### ضابط فوجراري

ناکرڈکے ضابط فو مبداری ہیں ہر مجرم فرد کا نہیں بلکہ ریاست کا مجرم ہے۔ ناکرڈکے نزدیک یہ جرائم گناہ کی جیٹیت رکھتے ہیں جن کی نلانی دیا ضت اور کھارے (براش چت) کے ذریعہ یا اگر جرم کسی ایک ذات یا فرد کے فلا من سرزد ہوا ہے تو نقصان کا معا وضہ اداکر کے ہوسکت ہے۔ ناکرڈچودی کو ساہس " (نشد د) سے مختلف قرار دیتا ہے۔ چوروں کو ہناہ دینے والے اکھانا وفیرہ بہم پہنچانے والے ، چوری کے وفت چشم پوشی کرنے والے ، یا تحقیق و نفتیش میں مَدد مذرینے والے لوگ بھی ناکر دکھوری کے وفت چشم پوشی کرنے والے ، یا تحقیق و نفتیش میں مَدد مذرینے والے بھی ناکر دکھورت چوری کا مال برا مدکرنے کے نز دیک مجرم ہیں۔ چوری کا بال می مکومت کو سرکاری خوانے سے کرنی چاہیے ۔ چوری کا مال خرید نے والے بھی سراکے ستحق ہیں۔ ناکر ڈنے چوری کی سے زا جرمانی اذبیت ، ہاتھ پیر کاٹنا ا ورموت تو والے بھی سراکے ستحق ہیں۔ ناکر ڈنے چوری کی سے دا جرمانی اذبیت ، ہاتھ پیر کاٹنا ا ورموت تو یہ بہنچا دے۔ ورد آ اصل مالک تک وا داکرنی ہوگی لیکن اگر چور اج کے سامنے ماکر بہنچا دے۔ ورد آ می کی تو وہ جرم سے بری بھی ہوسکتا ہے۔

بروسیتی عدات دلیانی و فوجداری کی نقیم

تانون کی ناریخ میں پانچوی اور آخری شخصیت برہتی ہے۔ برہیتی نے ندیم ہدوتان کے قانون ادب میں ہے خوار اور آخری شخصیت برہتی ہے۔ برہیتی نے ندیم ہدوتان کی طریق فانون ادب میں ہے شار اصافے کیے ہیں مالاں کم برھسپتی سمی تی بھی کہ "وار تیک" (تفسیر) ہے۔ برہیتی نے میو کے تائم کیے ہوتے اٹھادہ کلاسکی عنوانات کو داو واضح خانوں میں رکھ دیا ہے اور اس طرح وہ پہلا مقنن ہے جس نے قانون فوجراری و دیوانی میں کو داو واضح خانوں میں رکھ دیا ہے اور اس طرح وہ پہلا مقنن ہے جس نے قانون فوجراری و دیوانی میں

مدفاصل قائم کی ہے۔ ایک خانے میں اُس نے چڑادہ وہ مدات رکھی ہیں جن کا تعلق رو ہے بیسے کے لین دین ہقت مائے ایں خاروہ مدیں کے لین دین ہقت مائے اور درانت و غیرہ کے تفیوں سے ہے۔ دوسرے خانے میں خاروہ مدیں رکھی ہیں جن پرازالرحیثیت عرفی ، قتل اور زنا وغیرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یقت میں قدیم سردستان کے قانون میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کیوں کہ اس سے دلوانی و فوج داری کے قانون کی حدیب بہلی بار متعین موتی ہیں۔

حکام عدالت کے فرائض

مرت بی مدانتوں کی فہرست قریب قریب وہی ہے جو نازُدُ کی ہے۔ البتہ اس نے یہ حبّت پدیا کی ہے۔ البتہ اس نے یہ حبّت پدیا کی ہے کہ فیصیل یہ حبّت پدیا کی ہے کہ فیصیل بیان کی ہے۔ برہت بی کہتا ہے کہ راح کا کام یہ ہے کہ سرادے، "ادّ صیاش" کا کام یہ ہے کہ تجویز بیان کی ہے۔ برہت بی کہتا ہے کہ راح کا کام یہ ہے کہ تجویز بیرہ معرک سنتی سنتاز عمر رقم کا حساب گلئے ' بیرہ معرف کی کارروائ قلم بند کرے ، "راح کا خاص افسر" مدحا علیہ اورگوا ہوں کو عدالت ہیں بینی کاتب مقدمہ کی کارروائ قلم بند کرے ، "راح کا خاص افسر" مدحا علیہ اورگوا ہوں کو عدالت ہیں بینی کرے ، نوب اور آگ علمت کے وقت کام میں لائے جائیں 'اور کے استعال کیا جائے۔

عدالت كي قسيس

برہ پنی کی عدالت تم ملطنت میں تھیلی ہوئی ایک سلسلے میں منسلک دکھائی دیتی ہیں۔
برہ پنی نے عدالت کی چار تسیس بیان کی ہیں ۔۔۔۔ ایک جگہ قائم رہنے والی شلا گا وس یا شہر کی
عدالتیں، سرکاری اقسیک کی عدالتیں ، اور وہ عدالتیں جن ہیں ہاکم عدالت خود داجہ ہو۔ان کے
علاوہ بن میں کام کرنے والوں، فوجیوں اور بیو پارلیوں کے لیے برہ پنی نے علیٰودہ علیٰودہ عدالتیں
تجدیز کی ہیں، جن کی ہیں کے علی التر تیب بن، میدان جنگ یا کار واں سرائے میں ہونی چا ہیے۔
ہر مہنوں کے متنازع مسائل ملے کرنے کے لیے برہ بی نے صرف بر ہمن عالموں برمشتل عدالت

اله "پانی پاسس بھانے کے لیے استمال کیا جائے " کے مکراے سے سر بیچیدہ تر موجاتا ہے ، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ " " پانی "سے برم پنی کا کیامطلب ہے .

تجویز کی ہے۔ برہتی کے یہاں ان عدالتوں کی حیثیت وتر تیب وہی ہے جو یا گیہ وکلیہ اور اُن کی اور اللہ ان کا آڈھیکش، اور را جہدان کی اُن دُکے یہاں ہے ۔۔ بین «کُل »، « تُنرین »، «گُن »، را جہ کا آڈھیکش، اور را جہدان کی اہمیت بتدریج بڑھتی جلی گئ ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسری عدالت کا اپیل سننے کی مجاز ہے۔

### قانوني طرلقة كار

برہتینی کا بیان کر دہ قانونی طریقہ کا رہت با قاعدہ اور مفصل ہے۔ ناز دی کر جہتینی نے قانونی طریقہ کارکو چار حصول برنقسیم کیا ہے ۔ " دھرم " ، " ویوبار " ، " چرتر" اور رائے آگیہ" ان چاروں طریقوں کی تشدیح اس نے اس طرح کی ہے ۔ دھرم کے ذریعے فیصلہ وہ کمبلائے گا جس میں عدالت علمت لینے کے بعدا پنی صواب دید سے دادرسی کرے یا مدعا علیہ ازخود کمی طرح مدعی کا دعویٰ تسلیم کرنے ، یا آز اکشوں کے ذریعے مدعا علیہ بے قصور ثابت ہوجائے۔ " ویوبار " کے ذریعے فیصلہ وہ کہلائے گا جس میں مدعا علیہ دروغ گوئی سے کا م نے اور عدالت با قاعدہ گوا ہوں کو فردی فیصلہ وہ کہلائے گا جس میں مدعوں کے سابق اور دستوں کے سطابق موالیت ہوگا ہوں کی اور حسوں کی اور حسوں کی اور متوازن ہوں گی اور مقانون کی تابوں ( شا ستروں ) اور بنچول کی دائے ہیں اختلا ن ہوگا تو " دائی آگیہ " یعنی را جہ کی عدالت کی تجویز آخری اور قطعی مانی جائے گی ۔

### شهادت

شہادت کے ضمن میں برہ ہیں نے بڑے اہم اور دل چپ اضافے کیے ہیں، اور پہلی بار گوا ہول کی قسیں اور خصوصیات سنسرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہیں۔ برہ ہیں نے نا رُدُی طرح گوا ہول پر پا بندیال بھی لگائی ہیں اور الیسے گوا ہول کی فہرست کھی ہے جن کی شہادت لایت پذیرائی نہیں مانی جاسکتی، مثلاً اعزار واقارب، سزایا نتر لوگ وغیرہ۔ برہ ہیں نے گوا ہول کے بیانات یسے جرح کرنے یا ان سے دوبارہ بیان یسنے کے اصول کا پہلی بار تذکرہ ہیانات یسنے میں حسب ذیل تین کیا ہے۔ برہ ہیتی نے دستا ویزات کی ایک طویل فہرست درج کی ہے جن میں حسب ذیل تین بہت اہم ہیں۔ اول فرمان شاہی جس کے ذریجہ راجہ جاگیریا منصب دے، دوسسرے بہت اہم ہیں۔

"ج ببر یعنی بروان کا میابی، بورا جرک مهر کسکاکر جیتنے والے فراتی کو دیا جائے، اور تبیر کسکنی دستاه برات ، بین تقسیم جائداد، خرید و فروخت ، دمن اور قرضوں سے متعلق باہمی تصفیو کے معاہدے اورا قرار نامے ۔ بر اسپی نے قانونی کارروائ میں ان دستا ویزات بر بہت ذور دیا ہے، اور جعلی اور ناجائز دستا ویزات کی خصوصیت بیان کی بیں ۔ اس کرائے میں ان دستا ویزات کی خصوصیت بیان کی بیں ۔ اس کرائے میں ان دستا ویزات کی خوب شمری کرنی چاہیے ، اور اگر کوئی دستا ویز تمین سال تک پڑ صفیا سُنے میں نہ آئے تو وہ خود بہ کو جائے اور عدالت کسی فیصلہ کن نیتج نک نہ بہنے سکے ۔ صورت میں کہ شہا دت مشکوک ہو جائے اور عدالت کسی فیصلہ کن نیتج نک نہ بہنے سکے ۔

## قانونِ دلواني

قانون دلوان کے تحت برہتی نے بڑے کاراً مدا مول مرتب کے ہیں۔ قرضے کے ہلسلے میں برہ بنی کہتا ہے کہ سا ہوکا رکوجا ہیے قرضہ دینے سے پہلے قرض خواہ سے یا توضانت حاصل کرکے یا کوئی درت ویز یا قراد نامریکعوالے جس پر حمایت گواہ "کی تصدیق ہونی چاہیے متقدمین کی بیان کردہ سؤدکی تسموں میں برہتی نے دوکا اضافہ کیا ہے ۔۔ "شاکھا وردھی" (بالوں کا سؤد) جو اس طرح بڑھنا ہے جیسے سرکے بال اور اس وقت تک بیچھا نہیں چھوڑ تا جب تک سرق کم مذہ ہوجائے ، لیمن "اصل" کلینا ادا نہ ہو جائے۔ دو سرے ، " بھوگ لا بھے" (کفائت سؤد) جس میں کوئی مکان یاکس کھیت کی پیوا دار کفائت میں دے دی جائے ۔ یہ دولؤں قسم کے سؤ داصل کے مال ادا ہونے تھے لیکن سؤدکی رقم اصل سے دوگئی ہوجانے پر برہ پنی ادا ہونے تک سؤدیالائے سؤد وھول کرنے کو معبوب قرار دیا ہے۔

### فانون فومداري

قانون فوج داری میں برہیتی نے اشتعال انگیزی پر زیادہ زور دیا ہے۔اس کے نزدیک ایس تخص کوقصور وار نہیں کھیرا یا جا سکتا جو گال کے جواب میں گالی دے ، بیٹنے کے بعد

ک برہے تی نے گوا ہوں کی کئی تسبیں مکھی ہیں ۔ جو شخص دستا دین پر اپنا نام ، ولدیت ، ذات ، سکونت و نفیرہ کی تفصیل درج کرے اس کے بیے برہے تی نے "حمایتی گواہ "کی اصطلاح استعال کی ہے ۔

جواباً مارے ، یاکس کے حلے کے جواب میں دوسرے کونٹل کر دے ۔ فرج داری کے معاملات میں برہتی نے سعا وضے کی بھی سفارش کی ہے ۔ نشلاً اگر کوئٹ شخص کسی کا ہاتھ توڑد دے تواسس کی مربع ہتی کا گل خرچہ ملزم کے ذکر دہنا چا ہیے ۔ بو ہسپتی سمی تی میں ایک دل چیپ دفتہ یہ ہم آئی میں ایک دل چیپ دفتہ یہ کہ اگر کسی فوج داری کی داردات میں بہت سے لوگ شریک ہیں اور وہ سب ل کر ایک شخص کو مار ڈالتے ہیں تو مقرب سے مقتول ہلاک ہوا اور پہلا حمداً ور اس کے ساتھی اس سے نصف سنزا کے مستحق ہول گے ۔ برم بتی نے سزاؤں کے معاملہ میں زیادہ زور ذات پات پر نہیں بلکہ جرم کی نوعیت پر دیا ہے اور اس جہت سے وہ متقدمین سے دیادہ زور ذات پات پر نہیں بلکہ جرم کی نوعیت پر دیا ہے اور اس جہت سے وہ متقدمین سے متاز ہے ۔

### نوال باب

# فن تحسريه

قدیم ہندوستان میں علم وادب کی غیر معمولی اور حیرت انگیز ترتی غازی کرتی ہے کہ نن تحریر ہندوستان میں کافی پرانے زمانے میں وجود میں آچکا تھا۔۔۔۔ ان مے۔ اور ۹۰۰ ق م کے درمیان دور کو مورفین نے "عظیم علی اور ادبی سرگر میول کے دور "سے تعمیر کیا ہے۔ اگریہ دعوی صحیح ہے، اور اس کے صحیح ہونے میں یقیناً کسی شنبہ کی گنجائش نہیں ہے ، تو یہ مجھی ماننا پڑے گاکہ ہندوستان کے لوگ قدیم زمانے میں فن تحریر سے ناوا قت نہیں ہوسکتے تھے۔

# مغربی عالمول کی رائیں

لین تاریخ کے بعض عالموں کا ایک عرصے تک یہ خیال دہاکہ ہندوستان کے توکسا دھتوں اور بروا ھینوں کی تصنیف کے وقت تک فن تحریر سے وا تف نہیں تھے۔ یہاں تک کرمور تا مورخ میکس مورخ میکس مورخ میکس مورخ میکس مورخ میں مورخ مورخ میں مورخ میں

سه ارسی - مجدار: اینشینت اندیار

ا*س صورتِ حال کے پیشِ نظریہ سج*ینا مشکل ہو جاتا ہے کہ بیشام رویدک ادبکس طرح باقی رہااو<mark>ر</mark> عا نظری کتا بیمی اننی طویل م**رت یک اُس کا محفوظ رہناکس طرح ممکن ہوسکا**؟

# ميكس مؤلرك صفائي

اس کی صفائی میکس مؤلر نے اس طرح دی ہے ۔ "ان معاملات ہیں یہ کہنا ہے سؤد ہے کہ اس نسم کی بات قطعاً ناممکن ہے۔ ہم لوگ اس سوسائٹی کے ما فقط کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ، جو ہاری ابن سوسائٹی ہے اتن مختلف ہے ، کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب حب کر کتا ہیں اور مسودات مذنا پید ہیں اور مذکرال قیمت ، وید وں ، براهمنوں اور سو تووں کے الکھوں گیت فوجان برمہنوں کو از بریا دہیں۔ وہ اپنے گرؤ کے ساتھ رہ کر تحوراً تحوراً الحرور کا دورانہ المحیس یا دکرتے ہیں اور دوہراتے ہیں جیسے یہ سبان کی عبارت وریا ضت کا جروہو۔ یہاں تک کہ وہ اس میں لوری لوری ہمارت ماصل کر لیتے ہیں اور ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ خود گرؤ بن جاتے ہیں اور ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ خود گرؤ بن جاتے ہیں ا

برمہن عالموں کا بدوایتی بخل ہوسکتا ہے فن تحریری ترفی وترویج میں ستر راہ رہا ہوائین اس کے باوجوداس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کر ہندوستان میں فن تحریری ارتقائی منزلیں استقلال کے ساتھ طے ہوتی رہیں ۔البتریہ ہماری بدقستی ہے کر ہم تاریجی میں رہیے اور ایک عرصے نک ان سے واقف منہوسکے۔

### مديدنظريه

لیکن چوں کہ کار واپ تحقیق بھی اسس عرصے میں برابر سرگرم سفر رہا اس بے ماہرین تاریخ نے ایک عبد بدنظریہ بیش کیا ، اور وہ یہ کہ فن تحریر منہ روستان میں ساتویں صدی ق۔ م میں وجو دمیں آچکا تھا۔ ان کی دائے ہے کہ مندوستان کی قدیم زبان کے حروف بہتی جسے « براہمی لپی مہتے ہیں، سامی حروف بہتی سے حاصل کے گئے ہیں ، ماہرین تاریخ کی اکثریت نے اس نظریہ کی تا تیر کی لیکن اس مسئلے میں اُن میں اختلاف رہا کہ یہ حروف بہتی مندوستانیوں نے سامی نسل کی کس شاخ سے حاصل کیے اور بعدازاں بہتو ہم کے اس نظریے کو سب نے متعقق طود رنسلیم کرلیا کہ مندوستا نبول نے حروث تہجی قدیم فنیقیوں کے حرد بہجی سے حاصل کیے جو نویں صدی ف م بیں مانج تھے ج

بهنداركركانظربه

پروفیسر بھنڈادکر کی تحقیقات نے ان تمام نظریات کو یکسر بدل کردکھ دیا۔ ہم عصر مقامی شہادتوں کی بنیاد بران کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان کے لوگ فِن تحریرسے ماگ وہیں کے عہد میں واقف ہو چکے تھے۔ان کا خیال ہے کہ براہمی حروم بہتی عہد ما قبل تاریخ کے برتنوں بربنی ہوئی ان جمی علامات سے ماخوذ ہیں جوحید را بادی قدیم بیھر کی قبروں سے برام موٹے ہیں ج

### نی دریافت

کین ہڑ پا رپنجاب) اور موسنجو ڈارو (سندھ) ہیں ایک مندر کے کھنڈر اور دوہ ہزارہے دیا۔ وادی ترارہے دیا۔ وادی تربی کہریں دریا نت ہوئی ہیں جنموں نے سابقہ نظریات کا بالکل شہرازہ بکھیر دیا۔ وادی سندھ کے لوگ یہ ہمریں تجارت اور مال واسباب کی حفاظت یا برتن ہیسے اور مکانات کے دروازے بند کرنے کی عرض سے استعمال کرتے تھے۔ ان تہروں پر ایک فیم کی تھویری تحریر ہے حس کاسمجھنا ہمارے لیے ان ناممکن ہے لیکن فادر ہیراس نے اے پر طیف اور سمجھنے کی کوششش میں ایک برق موں مدنک کا میاب مجی ہوگے سے انھوں نے اس لکھال کو دا اللہ دراوری ہیں ایک برق مدنک کا میاب مجی ہوگے سے انھوں نے اس لکھال کو دا اللہ دراوری ہیں ایک برق مدنک کا میاب مجی ہوگے سے انھوں نے اس لکھال کو دا اللہ دراوری ہیں ایک برق کی اور اس بر کیا ہے۔

تصویروں کی یہ مکھائی خطوطِ مستقیم اور عجیب وغریب شکلوں سے بنتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد براس صوتی ہے ۔ تحریر کا اُرخ عموماً وائیں سے بائیں طون کو ہے سیک کہیں کہیں اس سے برعکس بھی نظراً تا ہے ۔ لعض تحریریں اس قسم کی بین جن بیں ایک مطروائیں سے بائیں کو اور اگلی بائیں سے وائیں کو لکھی گئی ہے اور اس طرح عبارت آگے تک جلی گئی ہے جیسے کسان کھیت میں ہل چلا تا ہے ۔ ایک دل چسب بات کسان کھیت میں ہل چلا تا ہے ۔ ایک دل چسب بات یہ کہ اس طرز تحریریں حرت انتھے۔ زیب کے اس کی سائے کہ اس طرز تحریریں حرت انتھے۔ زیب کے اس طرز تحریریں حرت انتھے۔ زیب کے اس کی اس طرز تحریریں حرت انتھے۔ زیب کے اس کی اس کی سائے کی سائے کہ کے اس کی سائے کی سائے

له آرسی مجدار: اینشیند انزیار که بی بی گو کھلے: اینشینٹ انڈیا، سری اینڈ کلچر که ایضا

مماثلت پائ جاتی ہے حضرت بیسیٰ سے تقریباً ڈھائی ہزاد برس پہلے جب آریہ مہدوستان ہیں آئے توانھوں نے وادی سندھ کے ہمذیب و تمدّن کو تباہ و برباد کر دیا لیکن اس کایہ مطلب مرگز نہیں ہے کہ تہذیب و تمدّن کو تباہ و برباد کر دیا لیکن اس کایہ مطلب مرگز نہیں ہے کہ تہذیب و تمدن کی تباہی کے ساتھ یہ طرز تحریر بھی موروم ہوگیا۔ اس کے بظلان یہ تیاس غالب ہے کہ جس طرح ہندوستان کے مذہب، فن اور سماج کے دیگر شعبوں یہ وادی سندھ کی تہذیب دچ اس دکھائی دیتی ہے ، اس طرح یہ طرز تحریر بھی باتی رہا اور اس تران اللہ کی روشن ہیں ہم بہت اسانی سے اس نتیج تک بھی پہنچ سکتے منزلیس طے کر تاد ہا اور اس استدلال کی روشن ہیں ہم بہت اسانی سے اس نتیج تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ ہا دی " براہی لہی ، فاص دلیں پیا وار اور ہما ہے اس قدیم طرز تحریر کی آخری صور سے جن کارواج تیسری یا چوتھی صدی ق م میں ہندوستان ہیں عام تھا۔

# آدیو<u>ں کی زبان</u>

علائے تاریخ وتمدن اس مسئے یں قریب قریب منفق ہیں کہ کریہ مختلف اوقات ہیں مختلف گروہوں اور جھوں کی صورت ہیں ہندوستان پہنچے۔ یہ سلسلہ تقریباً ۲۵۰۰ ق م سے سخروع ہوکر صدنوں تک جاری رہا۔ چوں کہ آرلیوں کی مختلف کہریں اپنے لسانی ورثے اور اس ان فریش اور ان تغیرات کے ساتھ ایران میں تیا مکر آن ہوئی ہندوستان ہنچیں، اس سیے ایرانی (آر یوں) اور ہندوستان آنے والے آریوں کی زبان قریب قریب ایک ہی تھی۔ دونوں نے ایک طرح کے گیت سے اور ایک طرح کے دونوں کے دونوں میں زندگی سے اور ایک طرح کے میں دونوں میں زندگی سے اور ایک طرح کے مہندوستانی آرلیوں کے قدیم ترین بھین اور گیت جو ہی ویل میں زندگی کذاری ۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی آرلیوں کے قدیم ترین بھین اور گیت جو ہی ویک ویں میں پائے جاتے ہیں ایرانیوں کی قدیم ترین منا جاتوں سے مباثلت دکتے ہیں جو اور اسانی چٹیت سے بھی ان میں گہراتعان ہے میکس یہ مؤلونے مکھا سے کہ دونوں کی عبارتیں بہت مولی صوتی اور نسانی چٹیت سے بھی ان میں گہراتعان ہے میکس مؤلونے مکھا سے کہ دونوں کی عبارتیں بہت مولی صوتی تغیرات کی مدرسے ایک دو سرے میں تبدیل کی جاسکتی ہیں گئے۔

# وببرول كى تصنيف كازمانه

وہ زبان جو آریہ اپنے ساتھ ہندوستان لائے زبانوں کے اندو پوربین گروہ سے علق رکھتی

له ميدافتشام حين: بندوستانى سانيات كافاكه

تھی اور ایک ترقی یا نتہ اور قریب قریب کمیل ذبان تھی۔ دوسری دائج الوقت دلیں بولیوں سے واسط پڑا آلواس زبان کولوگ سنسکرت " رصیفل کی ہوئی ) ، اور دلیں بولیوں کو پراکرت "رخطری ) کئے ۔ بہی سنسکرت ویں دل میں آئ تک محفوظ ہے ۔ یہ بات آج تک طے نہوسکی کہ ودید ول کی تصنیف کس وقت عمل میں آئی ۔ میکس کو کر نے این اور ۱۲۰۰ ن ۔ میکس کو کر نے این اور ۱۲۰۰ ن ۔ میکس کی تاریخ کا تعین نہیں ہیں اور ۱۳۰۰ کی تاریخ کا تعین کی متعین کی متعین کی متعین کی متعین کی متعین کی جا سے کہ کہتا ہے کہ میں اور ۲۰۰۰ بات پرتمام علائے تاریخ ولسانیات متفق ہیں کہ ویدول کی تصنیف کی متعین کی جا سکتی ہے لیکن اس بات پرتمام علائے تاریخ ولسانیات متفق ہیں کہ ویدول کے مختلف منترول کی تصنیف مختلف نظروں میں مختلف متامول پر ہوئی ۔

# تحریرکا وجود ویدول کے عہدیں

گریشن جوہندوستان سانیات پر ظیم محقق کی حیثیت رکھتاہے، اپنی کا آنیکولسگ سروے آف اندا یا آئیں لکھتاہے ۔ " بہگ وقیل کے سب سے پہلے منتر آدیوں کے داخیا اسدوستان سے ببل منتر آدیوں کے داخیا اسدوستان سے ببل منتر آدیوں کے داخیا اس بی اور یہ آس زبان ہیں لکھے گئے جے آریائی زبانوں کی ماں کہاجاتا ہے یعین منتروں میں قادی سندھ کے راج کا ذکر ملتا ہے اس طلح بول کے وریائے سندھ کے راج کا ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برگ ویں کے کھومنتر قندھار میں لکھے گئے ، کچھ دریائے سندھ کسی ہوئی کے کنارے ، اور کچھ جمنا کی وادی بیٹ ہے آتھی ددیں کے آخری منتروں میں باقاعدہ کسی ہوئی کتا بول کے حوالے آتے ہیں ، جس کا سطاب صاف طور پر یہ ہے کہ فن تحریر و دیں وں کے عہد ہیں جو دمیں آجکا تھا۔ جو دریا ت مے سے کہ فرت تحریر و دیں اور کے عہد ہیں جو دمیں آجکا تھا۔

# سنسكرت كے قواعد نوليں

وبدوں کے عہدے تقریبًا دوئین صدی بعد شاک ٹائن نے سنسکرت کی قرامد لکھی، اور یسنسکرت زبان کا پہلا توا عدنولیس ہے۔اس کے بعد پاتین نے اپنی سنسکرت نوامد (شٹ و دھائ تصنیف کی۔ پانین نے بھکشو سؤتس اور دیں ۲ نت سؤتس کے عسلاوہ ا کب ندف سو نشر کا ذکر بھی گیا ہے اور تعفی فنی کتابوں کا حوالر بھی دیا ہے ،اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے بیں وجد تھیں اور یہ زمانہ اندازاً ... اق ہے۔ سے کہ اس زمانے بیں وجد تھیں اور یہ زمانہ اندازاً ... اق ہے۔ سے پہلے کا ہوسکتا ہے نے پانین کے بعد دوسرے عالموں نے بھی سنسکرت کی گرامریں تکھیں ۔اس کے بعد سنسکرت کی قوا معد نولی بیں بینج تی ( دوسری صدی ق رم ،) اور کا تیا تین ( بوجنوبی ہند سے تعلق رکھا تھا ) کے نام آتے ہیں اور یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ قوا مدتھی کسی ایسی زبان کی مسلم حقیقت ہے کہ قوا مدتھی کسی ایسی زبان کی مسلم حقیقت ہے کہ توا مدتھی کسی ایسی زبان کی مہیں کھی جاتی جو تحریر و تقریر دولوں ہیں کا فی عرصے پہلے تک برکٹرت استعال نہ ہوتی دہی ہو۔

# جھٹی صدی ق م بی تحریر کارواج

جانک کہانیوں اور دوسری پالی دستاویزات ہیں ایے بے شارا شارے ملتے ہیں جن سے نابت ہونا ہے کہ چی صدی ق م میں لوگ فن مخریہ ہے نامرف وا قف تھے بکہ اسے کا فی استعال بھی کرتے تھے۔ ہم گذشتہ صفحات ہیں بچوں کے ایک کھیل کا ذکر پڑھ آئے ہیں جسے الآکار بکا "ہتے تھے۔ ۵۰ م ق م بیس یہ عوام ہیں کا فی مقبول ہو جبکا تھا۔ اس کے ذریعہ بچوں کو حرف شناکی مشن کرائی جاتی تھی۔ بعض قدیم کتبول ہیں" بھلاکا " (تختی ) "و دزاکا " رقام) اور زمین برریت بھیلاکر کلفنے کی طرف اشارے ملتے ہیں" لیکھا" (کلھنا) " گرط نا " دحساب) اور زمین برریت بھیلاکر کلفنے کی طرف اشارے ملتے ہیں" لیکھا " (کلھنا) ، "گرط نا " دحساب) اور " روپا " دموری ) تعلیم کی ابتدائی منزلوں میں سکھا دیے جاتے تھے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کلفنے برط صف سے اس زمانے ہیں لوگ کا فی دل چپی رکھتے تھے۔

بدُه جي كي زندگي كاليك انهم واقعه

اس مقام پر بہاتا گوتم مُبرھ کی زندگی سے متعلق ایک دوایت کاذکر دل چی سے خالی نہ ہوگا جسے سنیام سندر داس نے اپنی کتاب "ہندگی بھاشا اور ساہتیہ " میں نقل کیا ہے ۔ روایت یہ ہے کر ایک دن دو بر بہن عالم برھ جی کے پاس آئے اور اُن سے درخواست کی کر "اے بھگوان! مختلف ذات پات کے لوگ آ ہے کے بولوں کو نا پاک کردہے ہیں۔ اس لیے بہیں حکم د بیجے کر انھیں چھندوں (ویدک سے نسکرت) میں لکھ دیں ناکر ان بین کسی قسم کی تبدیلی نوک جا سکے " بدھ جی نے یہ کہ کر انکارکر دیاگہ" اے بھکشوڈ! برھ کے بولوں کوسنسکرت ہیں ہرگز ناکھنا۔ جو ابساکرےگا وہ میری توہین کرےگا۔ میری باتوں کو اپن ہی بھانٹا ہیں سجھنے کی کوششش کرو<sup>ہے</sup> ہ

# براكر أول كي مقبوليت

سنسکرت زبان کو ایک طرف برنمن عالموں کے روایتی بخل اور تواعد کی پابندلیاں نے اور دوسری طون مدھ اور حین مذہب کی انقلابی تحریکوں نے سخت نقصان پہنچا پایسسنسکرت صرف ادبی اور علمی زبان بن کررہ گئی اور عوام ہیں مختلف پراکرتیں مقبول ہوتی گئیں اور تقریر کی منزل سے گذر کر تحریر کی منزل میں داخل موکئیں۔

# اشوک کے کتبے

چنا پخرا شوک کے کتبے جو دوسری نیسری صدی ن م کی یا دگار ہیں اوردلیں پراکرنوں میں ہیں ہیں ظام کرتے ہیں کہ عام لوگ یقیبناً شاہی فرانوں کو بیٹھ سے نتھے۔ اگر لوگوں میں انجیس پڑھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہوتی تو ملک میں جا بجا لاٹوں اور چٹانوں براحکا آ اور نصائح کا کندہ کرانا بالکل ہے سعنی اور لاطائل ہوتا۔ یہ تمام کتبے ان مقامات پر پائے جاتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع اس زمانے میں زیادہ دہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹر ھینے کا چرچا دھرون خواص میں بلک عوام میں تھی کا فی نھا۔

# كهروشتهي اور براهمي

انٹوک کے کتبوں ہیں دوقعم کے رسم خط استعمال کیے گئے ہیں۔ شال مغربی کتبوں ہیں انٹوک کے کتبوں ہیں ۔ شال مغربی کبوں ہیں اور یا تی ہیں مراہمی "۔۔ "کھوٹ مٹی "کے نغوی معنی ہیں" ہونٹوں سے نکلا ہوا۔ "
معلوم ہونا ہے اس طرز تحریر کو پانچو ہیں صدی ۔ ق ، م ، ہیں آرائی رسم خط سے افذکیا گیا اور فادی حملہ
کے وقت ہندوں بنان میں رامج محربیا گیا۔ اسے دائیں سے بائیں جانب کو لکھا جا تا تھا۔ "کھوٹ مٹی رسم خط بہت جلد منزوک ہوگیا۔

الد داکر مسود سین فال: آریخ زبان أردو به سای زبانول كی شاخ جسيس بيان اور كلداني داخل بي -

"براہمی" سے ، جیسا کہ خود نام ظاہر کرتا ہے ، یہ عقیدہ جھکتا ہوا دکھا کی دیتا ہے کہ آسے" برہما" فے جنم دیا جس کو مجسوں ہیں داسنے ہاتھ ہیں تاریکے بتول کا ، جس برکتا ہیں تکھی جاتی تھیں ، گچک لیے ہوئے دکھا باگیا ہے ۔ "براہمی" عموماً بائیں سے دائیں کو تکھی جاتی تھی لیکن دائیں سے بائیں کو تکھنے کا طریقہ بھی ایک عرصے تک متروک نہیں ہوا ۔ انٹوک کے زیادہ ترکتبوں میں بہی بہی استعمال کی گئے ہے ، لیکن ان کتبول میں جو براہمی استعمال کی گئ ہے وہ یقیناً کافی ارتقائی منزلوں سے گذر کمرا بنی اس صورت کو بہنی ۔

# براہمی تمام پراکر توں کی ماں

اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ برائمی زبان کے بہت سے حروث سامی حرف سے بہت سے حروث سامی حرف سے بہت سے اگر ہم یہ نیٹجہ سے بہت سے اگر ہم یہ نیٹجہ نکال میں کہ برائمی زبان اور رسم خط نے سامی رسم خط کے کافی انٹرات قبول کیے جسے ہندوستان تاجم و نکال میں کہ برائمی زبان اور رسم خط نے سامی رسم خط کے ووران سے کھا تھا ، تو کو فی مضائقہ نہیں ہے ۔ بہرحال یہی ان کتبول والی برائمی ہاری تام براگر توں کی ہاں ہے اور مہندوستان کے موجودہ تمام رسم خط اس کی شاخیں یا ترقی یا فتہ صورتیں ہیں۔

# كتابول كارواج عام نتها

مندرج بالاتمام حالات وبیا نات سے معلوم ہوا کہ قدیم ہندوستان ہیں بن تحریراس سے کہیں زیادہ ہُرانا سے جننا بعض عالمول نے فرض کر بیا ہے۔ کتا بول کا وجود ۱۰۰۰ ق۔ م یااس سے بہلے بھی آسیم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس ش کہ کتا بول کا رواج عام نہیں تھا اور ہندوستان کے تمام ند ہی علماء سے برمن ابو دھ اور جین سے اپنی مقدس کتا ہیں حفظ یاد کرنے کو کھنے پوط ہے: ہر ترجیح دیتے تھے۔ اس کی کئ وجوہات تعبیں ۔ اولاً یہ کر استنا دمقدس کتا بول کی تعلیم زبانی دینے کے قائل تھے۔ دوم کھنے کے سلسلے ہیں ہو چیزیں در کار ہوتی تھیں وہ انٹی کم یاب ادر بیٹ قیمت ہوتی تھیں کران کا فراہم کرنا ہراکیہ کے بس کی بات نہیں تھی تعبیرے نقل کو سے کاسا منا کرنا برٹرتا تھا۔ اس سلسلے ہیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان میں مختلف رہم خط رائج سنے جو اگر چرایک دوسرے سے ماثلت رکھتے تھے بھر بھی کتابوں کو ایک رسم خطسے دوسرے علاقے کے رسم خطاسے دوسرے علاقے کے رسم خطاسی منتقل کرنے بین کانی دشواریاں پیش آتی تھیں ۔

قديم كتابيل كيت تيارك ما تنتمين

اب سوال برہے کہ ہماری یہ قدیم کتابی کس طرح تیار کی جاتی تھیں اور وہ کس انداز و قانش کی ہوتی تھیں۔ تدیم ہندوستان میں <u>لکھنے کے لیے تاثر کی پنکھاجیسی پنیاں استعمال</u> کی جا تی تعیں جوایک دو اپنج ہوڑی اور تعبض او نات ایک ایک گزلمبی ہوتی تھیں ۔ بعض علاقوں میں ایک خاص قعم کے درخت کی جِمال جے "بھوج بہتر " کمتے تھے " کتا بیں لکھنے کے کام میں لائی جاتی تھی جوسائز میں ذرا بڑی بعنی نقریبًا گز تھرلبی اورسات آٹھا پنج تک چوڑی ہوتی تھی۔اٹھیں اول دھوبیں سکھایا جانا تھا۔اس کے بعدان کی باقاعدہ بٹیاں تراسس کی جاتی تھیں۔ بھرانھیں مل کی مد سے رگڑر کر کہنا کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ بٹیاں جب مکھنے لیے تیار ہوجاتیں بان برقکم کی بجائے ایک نوکیلی سوئے ذریع حرف گودے جاتے تھے ۔بعدازاں ان سورا خوں برراکھ یا کوئی روشنائ وغیرہ پھیلا دی مباتی تھی۔ اس سے تمام نشانات اُتھر کرخوب واضح ہوجلتے تھے اور عبارت پڑھنے ہیں آئے گئی تھی۔ اس طرح مکھنے بعدان بٹیول ہیں ایک جانب سوراخ کرکے انھیں دھاگے، تا نت یا تارکے ذریجہ باندھ دیا جاتا تھا اورجب مطالعے کی ضرورت ہوتی تو اسے بنکھے کی طرح پھلا دیا جاتا تھا۔ یہی گو یا ہماری قدیم کتاب ہوتی تھی۔ اس کتاب کو لکڑی کی بٹیوں کی مدد سے جو پہنے کا کام دینی تھیں محفوظ کر دیا جانا تھا اور تمام پلندے کو ڈوری وغیرہ سے باندھ دیا جانا تھا۔انسی سے سوسو "کی اصطلاح وضع ہوئی حس کے لغوی معنی "باب " با فصل " کے ہیں ، اور اس سے غالباً الرنتھ"كى اصطلاح وضع ہوئى جسكا مادہ"كرتھ" ہےجس كے بغوى معنى "گوندھنے" كے ہيں۔ اس کے علاوہ کہواا ور لکڑی یا تا نبے کی تنحتیاں تھی لکھنے کے لیےاستعمال کی جاتی تھیں۔

کا غذی ابتدا ہندوستان میں کب اور کیوں کر ہوئی ؟ یہ ایک دل چیپ سوال ہے۔ اس کے بارے بیر فیسر جیب کھلے بیں ۔ اس کے اندوستان بین سلمان اپنے ساتھ لا سے بلوگ کا غذ بنائے کا فرز بنائے کا بیاد کردہ جو کی اور میں گا جر دے پر

ککھاکرتے تھے۔ کچے عرصے بعد وہ بیپرٹ بھی استعمال کرنے گئے۔ اہل ہندنے مذہبی عقائد کی بنایر جعلی اکھاکرتے تھے۔ کچے عرصے بعد وہ بیپرٹ بھی استعمال کرنے گئے۔ اہل ہندکو انھوں نے برطی جعلی اکھال اور جرشے کو گوارا نہ کیا ابیپر یہاں دستیاب نہیں تھااس سے کا غذکو انھوں نے برطی رضا مندی ہے تبول کر دیا لیکن مہندوستان ہیں درخت کی بیٹیوں پر جھال برکتا ہیں کا غذکے آنے کے بہت عرصے بعد تک کھی جاتی دہیں اور یہ بات حررت انگیز ہے کہ کلصنے کے ان ناقش آلات کے باوجود بیپوں اور بھوج بیٹر پر کھی ہو ل کتابوں کی تحریر کا معیار کا فیلند ہے۔

اہ Papyrus نرسُل کی قیم کا درخت جو پانی میں ہوتا ہے جس کے بنے ہوئے ورق پر تدیم مصری اور وب لکھا کرتے تھے ۔

#### دسوال باپ

# عورت كا درجه

قدیم ہدوستان میں کنے کافی بڑے ہوتے تھے کیوں کران میں دادا سے لے کر لوتے تک نام متعلقین سب ایک ساتھ مل مجل کر رہتے تھے۔ ایک عبگہ رہنے ہمنے ، کھانے پینے اور لو جا پاٹ نے سیکا نگت اور قرابت کے ہندھن مضوط کر دیتے تھے۔ کنیے میں سرخیل فائذان کا فران چلا تھا۔ تسام اہلک اور جا بڈاد کا اس کو ماک سمجھا جا تا تھا، اس کے اختیارات وسیح تھے۔ تمام اہل فائذان پر اس کی اطاعت فرض تھی۔ اس طرح اس بر بھی کچھ فرائف عائد ہوتے تھے جن کا انجام دینا اس کے لیے ضروری تھا۔
لیے ضروری تھا۔

اس قسم کے ساجی ڈھا بخے میں فورت کا کیا درجہ تھا ؟ اس باب بیں اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی اور یہ تبایا جائے گا کہ عورت کے ساجی درجے میں مختلف زمالوں میں کیا کیا تب پلیا واقع ہوئیں۔

#### وبدك عبرمين

وبیک عہدیں (تقریباً ۲۰۰۰ ق م ) گورکے اندریا باہم، عورت کی گائی عزت کی جاتی تھی تمام مذہبی رسوم میں عورتیں مر رول کے دوش بدوش شرکت کرتی تھیں ۔ مذہبی رسوم کے علاوہ ساجی رسموں اور تنفریحی ہنگا مول میں بھی عورتیں مردول کے ساتھ شرکی رہتی تھیں ۔ ویدک اور بیس بین کا وک "رشی کا وک" (عارف) اور سیم چریہ "رفاسفی خواتین کا ذکر موجود ہے جو " برہم چریہ" (مجرد) رہ کر تنایم حاصل کرتی تھیں ۔ اس عہد میں خواتین کی علمی سرگرمیاں شہادت دیتی ہیں کر حصول علم کے دروازے عورتوں کے لیے بند تنہیں تھے اور عورتی فلسف و حکمت کی تعلیم بھی حاصل کرتی تھیں۔ ام بیت و دروازے عورتوں کے لیے بند تنہیں تھے اور عورتی فلسف و حکمت کی تعلیم بھی حاصل کرتی تھیں۔ ام بیت کو فلسفی خواتین گارگی اور میترتی کے عالمان مکا لمے مندرج ہیں۔ اس سے ظا ہرہے کہ اس بھی

میں غور نیں فلسفہ دھکمت میں کانی دخل رکھنی تعییں۔

## رزم پر الموں کے دور میں

رزمینظوں کے دورہی (تغریباً اس اس میکھتے ہیں، عورتوں کا درج ویدک دور کے مقابلے ہیں ذرا گھٹ جا آپ ۔ ۔ دفتہ رفتہ عورت کی عصمت و پاک دامن پر زیادہ دور دیا جانے لگا اور شوہر کی جا ویے جااطا عت اس پر زض قراد دے دی گئ جس کا نیتجہ یہ نکلا کہ ذندگی کے دوبر اعلی شعبول کو وہ نظا نداز کرنے گئ ، اور عام طور پراس کی سماجی جیشت ذوال پذیر ہوگئ ، بیک بہر اعلی شعبول کو وہ نظا انداز کرنے گئ ، اور عام طور پراس کی سماجی جیشت ذوال پذیر ہوگئ ، بیک بہر اللہ عبوری دور تنا ۔ اس عہد کی تصویر ہیں ہیں عورت کی مقدولیت کی تصویر سے ہیں جو نظاور کے بیض اشعاد میں فورت کو متلون ، مفسد نیا و فااور اندم کے اصلی برتن ، جیسے سخت العاظے ای کیا گیا ہے ۔ ان العاظ کی روشنی ہی عورت کی چیئیت بہت بروجاتی ہے۔ اور مرد کو زندگی بھر آسے بہر جو ان ہی سر برتی ہیں الیں مضبوط گرفت ہیں رکھنا چاہیے جس سے نکلنا ممکن م ہو گویا بچین ہیں لڑکی ا پنے باپ کی سر برتی ہیں الیے بیوں کی حفاظت و نگران میں رہے گئی سر برتی ہیں رہے بھول کی حفاظت و نگران میں ندگر گڑادے ۔

اس کے برفلاف رزمینظوں کے دوسرے استعادیں عورت گھرکے یے وجا نتخار ابن جاتی ہے اور تمام کنیے کے لیے باعث برکت۔وہ شوہرکی انصف بہتر ، رفیق حیات ، مشیرا ور مبرکی چیٹیت افتیار کمیتی ہے ؟ اور اس جہت سے مردکی تمام ترقیج اور احترام کی مشیق ، مال کی چیٹیت سے دس بالیاں سے زیادہ افضل ، روئے زمین برتمام چیزوں سے برتر۔ ایک اطاعت شعارا در فرض شناس مالکو فاند کی برحگر تولیف کی گئی ہے۔

### منوسم تي س

بیوی برتمام افتیارات دکھتاہے ، بہاں تک کہ چاہے تو اُسے جمانی سزابھی دے سکتاہے اور اگر بیوی کوئی بات شوہر کے فلا ف مزاج کہے تو وہ اُسے فوراً چھوڑ سکتا ہے کسی بڑی ، جوان یا بوڑھی عورت کو گھر کے اندر بھی کوئی بات اُزادانہ طور پر بہیں کرنی چاہیے ۔ بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اس طرح پوجاکرے جس طرح وہ دانیا دار کی کرتی ہے ، چاہ اس کا شوہر بیوس ناک اورعیات طبع ہو ، اور اس میں عیب ہی عیب ہول اور خوبیال نام کو نہ ہول ۔ عورت کو پاکیانہ وبا وفار بنا چاہے شوہر کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ۔ البتراگر شوہر چاہے تو بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شوہر کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ۔ البتراگر شوہر چاہے تو بیوی کے مرنے کے بعد دوسری خوالات کا اظہار بھی کیا ہے ۔ اس کے علاوہ منو نے ورتوں کے بارے میں بعض مقامات پر الیے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے جن سے مجموعی طور پر صنع نوازک کی تضعیک و تو بین کا پہلو براً مد ہوتا ہے ۔ برونسی محمولا

م توساستر س

اس کے برخلات کو ٹیلیا کی ارقوہ شاستر میں ہم دیکتے ہیں عورت کا درجہ بلند ہوجا تا ہے۔
کو ٹیلیا کہتا ہے ۔ " اگر شوہر بدخلین ہے ، یا آسے پر دلیں گئے عرصہ دراز ہوگیا ہے ، یا اس نے راجہ
سے غذاری کی ہے ، یا وہ بیوی کا جانی دشمن ہوگیا ہے 'یا اپنی ذات سے گرگیا ہے یا از کار رفت
ہوگیا ہے تو بیوی آسے چھوڑ سکتی ہے ۔ " او تجھ شاسترکی روسے زن و شوہیں نااتفا تی کی صورت
میں ذیقین کی باہمی د ضامندی سے بھی طلاق ممکن تھا ، البتہ کسی ایک فرلی کی خواہش پرطلاق عمل
میں نہیں آسکتا تھا۔ کو ٹیلیا نے اس اغتبار سے زن و شوکو مساوی درجہ دے دیا ہے۔
میں نہیں آسکتا تھا۔ کو ٹیلیا نے اس اغتبار سے زن و شوکو مساوی درجہ دے دیا ہے۔

نائردسمتىس

اس طرح نارَدُ نے بھی عورتوں کے ساتھ دھایت برتی ہے۔ نارَدُ نے سمی تی میں کہاہے ۔ اگر کوئشخص الیسی ہوی کو چورڈ دیتا ہے جومطع و فرماں بردار، خوش کلام ، ذہین وطباع، اور نیاسیرت ہے، توراج کو چاہیے اُسے سخت سنزا دے " آگے جل کر نارد کہتا ہے ہے اگر کوئی نے عیب عورت کسی ایسے مرد کو بیاہ دی عالے جس میں کوئی نقش کو جس کا علم باہ سے

له گردی مجواد : جمری ایندگلیراً ن دی انڈین بیل بدی ایج آن ا بسریل یونی -

پہلے نہ ہوا ہوتو عورت کو افتتارہے کہ نہ صرف اس مردکو چیوڑ دے بلکہ دوسے مردسے شاہ کی کرکا وراس کے اعزا کو اِس سلسلے میں اُس کی مدد کرنی چا ہیے " لیکن ایک دوسرے مقام پر نار دُنے بُری عورت کے فلان بھی حکم لگایا ہے۔ اگر عورت فضول خرچ ہے ، اسفاط حمل کواتی ہے ، اُس سے ، اُس سے ناجا کر تعلق بیدا کریتی ہے ، شوہر کی جان لینے کی کوششش کرتی ہے یا تنوہر سے بغض و عناد رکھتی ہے ، یا بد زبان وگتا ہے ہے توشو ہر اُسے چیوڑ سکتا ہے ۔ نار ڈنے شوہر وں کو نصیحت کی ہے کہ وہ بانجہ عورت سے ، یا بد جابن ہے ، یا بر جابن ہے ، یا بہ جاب کہ کا طاکر تی ہے ، ہم گرز محبت نہ کریں .

# گوت بیاه اورگوت باهربیاه

قدیم ہندوستان ہیں شاری بیاہ کی رسمیں ایک مقررہ قانون اور اصول کے مطابق انجام دی
جاتی تھیں جو بہت واضح اور مکمل تھا۔ عام طور پر شادی بیاہ کے معاطے میں دواصول زیادہ لمنے
جاتے تھے۔ پہلااصول "گوت جیاہ "کا تھاجس کے ماسخت شادی خاندان یا کنجے کے اندر کی جاتی تھی۔
بعدا زاں جیسے جیسے ذاتوں کے بندھن مضبوط ہوتے گئے " شادیاں ذات کے اندر ہونے لگیں۔
دوسراا صول "گوت باہر بیاہ "کا تھا بواھمنوں کے عہد میں "گوت بیاہ "منروک ہونے لگے
اور گوت سے باہر شادیوں کو ترجیح دی جانے گئی۔ بہال کے کہ آخر میں یہ اصول مُرتب ہوگیا کہ ساج

آگرچاس زمانے میں ذات پات میں انتہائی شدّت بُرتی جاتی تھی اس کے با وجودلوگ ذات سے باہر بھی شا دیاں کرلیتے تھے کیوں کر شادی کا اصلی معیاد بقولِ کوٹِلیّبا یہ تھاکہ "شوہرخوشِ وخرّم اس ونت رہ سکتا ہے جب وہ الیبی عورت سے شادی کرے جسے اس کے دل اور نگا ہ دولوں نے تناہم میں میں ہے۔

بون ريا وي

شادی کی رسیس بھی بہت سکمل اور ول چسپتھیں۔ برسیس جے تک باتی ہیں اور اتنا طویل کے ہندو ہیں نعی ایس اور اتنا طویل کے ہندو عقیدے کے مطابق کچورش ایلے گذرے ہی جن کو اولاد میں مزدوستان کے سبی مندو ہیں نعیاں رشیوں بی سے کوئ ذکوئ ہر منروکا مِیّا علی ہے مثلاً آئے ہینیو، شائڈ کیہ ، بھر واج وفیرہ دہررش سے جوفائدان یا تبیلہ پلا وہ "گور" ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں متعدد" گور" پائے ماتے ہیں۔

شادی کی قسمیں

لیکن کئی قسم ک ت دیاں قدیم مهندوستان میں الیسی تھیں جن میں اس قسم کی رسموں کی پابندی منروری نہیں تھی ۔ عام طور پر بتا دیاں اسٹھ قسم کی ہوتی تھیں :۔

ا۔ "برام " ) جس میں باب اپن بیٹی کو زیور وجوا ہرات سے آراستہ کرکے کسی نیک جین عالم سے بیاہ دیتا تھا۔

۷۔ "دیو" ، حس میں باپ اپن بیٹی کو زیور وجوا ہرات سے اُراستہ کر کے کسی پر وہت "سے قربان کی رسمیں ادا کرنے کے دوران بیاہ دیتا تھا۔

سا۔ "سامش"؛ جس میں باپ اپنی بیٹی کو دولھاسے ایک گائے اور ایک بیل یا ، و گایول اور دو بیلوں کے عوض بیا ، دیتا تھا ۔

ہے۔ پراما بتیر " ، جس میں باب اپنی بیٹی کویہ منتر براجے کے بعد بیا ہما سے تم دونوں

کو جا ہے دحرم کے مطابق اپنے فرائف انجام دویا

۵۔ "آئٹر" ؛ جس میں رولھا جننی دولت وہ دے سکتا نھا دلہن کے والدین کو دینے کے البدین کو دینے کے البدین کو دینے کے البددلہن کو حاصل کرسکتا تھا۔

۱- "گاندهروً" الین روے اور اور کی ایس مجت ہوجانے پر با ہمی رضا مندی سے وہ ایک وس سے شادی کر لینے تھے۔

کے ۔" راکشس"! لینی جس میں کوئی شخص کسی بوٹر کی کو اس کے گعرسے ذہریستی اغواکر **لیتاً کا** ۸۔ " بینٹا ہے" جس میں کوئی شخص خفیہ طور پر کسی لوٹری کو سوتے ہوئے ،لیشے کی حالت میں ی<mark>ا</mark> بہلا بھسلا کراغواکر لیتا تھا۔

مرور کا ندھر کو سے اور میشاچ " سب سے معبوب طریقے مانے جاتے تھے ہے اکشس"، پیشاہی است ان بین کا ندھر کو است کو ا اور ایکا ندھر کو " طریقوں کو صرف چھز لوں کے لیے مناسب قرار دیا گیا تھا یہ آمٹر "کی اجازت مرف ولیٹوں اور شودروں کے لیے تھی اور شادی کا براہم " طریقہ صرف برہموں کے لیے مخصوص تھا۔

سوتم ور

رزمینظوں میں شادی کے ایک سب سے زیادہ دل چب طریقے کا ذکرہے جئے سوئم وہ "
کہتے تھے۔ یہ طریقہ ابتداریں مرف چیزی فاندانوں تک محدود تھا۔ اس میں تمام امید واروں کو ایک حکہ جمع کرلیا جاتا تھا اور وہاں دلہن اپنی رفنی سے اپنا بُرچُن لیتی تھی، یاکسی مقررہ دن جہانی طاقت کا مظاہرہ یا بتراندازی کا مقابر ہونا تھا جس میں تمام امید وار شرکت کرتے اور ان میں جیتنے والا رکہن کو عاصل کرلیا تھا۔ اس قسم کی شادی کو مندرج بالا فسموں میں سے "گاندھ و "کے فانے میں رکھا جا سکت ہے۔ ور و بیری جی اور سیتنا جی دونوں کی شادیاں اس طریقے کے تحت عمل میں آئی تھیں۔ ماسکت ہے۔ ور و بیری جی اور سیتنا جی دونوں کی شادیاں اس طریقے کے تحت عمل میں آئی تھیں۔ مسلم سینر شادیاں کرتے ہیں دیکن جب لوگیاں شادی کے لائق ہو جاتی ہیں توان کے والدین اکھیں و بیر بینر شادیاں کرتے ہیں جب لوگیاں شادی کے دوئریاجہانی طاقت کے نقاب ہیں توان کے والدین اکھیں منظر عام پر لاتے ہیں جہاں گشتی ، گھولئے بازی، دوڑیاجہانی طاقت کے نقاب ہوتے ہیں۔ ان مقابوں ہی منظر عام پر لاتے ہیں جہاں گشتی ، گھولئے بازی، دوڑیاجہانی طاقت کے نقاب ہوتے ہیں۔ ان مقابوں ہیں جیتے والوں کے ساتھ لوگ کی شادی کر دی جاتی ہے۔ " نیزگش نے ناب میڈ کھول کی کوٹ کے دوئری میں ترمیم کی گئی تھی۔ عب میں اس وقت تک تھولڑی ہیت ترمیم کرنی گئی تھی۔

#### شادى ايك مقدس فريضه

قدیم ہندوستان میں شادی کی چیٹیت محف ایک رسم کی نہیں تھی بلکہ اُسے ایک مقدس فراہنہ سمجھاجاتا تھا۔ شادی سے پہلے دلہن کو دیوتاؤں کی امانت سمجھاجاتا تھا۔ شادی سے پہلے دلہن کو دیوتاؤں کی امانت سمجھاجاتا تھا۔ شادی کی تام دسموں کے دوران مناجاتیں پڑھی جاتی تھیں اور اُگ کومقدس گواہ اناجاتا تھا۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی کو ایک متبرک ادر مقدس معاہدے کی چینیت عاصل تھی۔ شادی کی تمام رسموں میں دولھا دلہن دولوں برابر کے شریک زندگی دکھائی دیتے تھے۔ دونوں عہد کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے وفادار رہیں گے اور زندگی کے سفویں ایک دوسرے کے وفادار رہیں گے اور زندگی کے سفویں ایک دوسرے کاساتھ دیں گے۔

شادی کی عمر

بچہن میں شادیاں قدیم ہندوستان میں بہت شاذ ہوتی تھیں پرگ ویں میں بچہن کی شادیوں کاکوئی ذکر نہیں ہے۔ رزمیہ نظروں سے بھی بہی پتہ جلتا ہے کرالاکیاں جب سن بلوغ کو پہنے جاتی تھیں شب ان کی شادی کی جاتی تھی۔ البتہ مہا بھا دیت میں ایک ہوقع براٹ کے اور لڑک کی عز علی الترتیب سا اور ۱۰ اور دوسرے موقع پر ۱۱ اور 2 بیان کی حمی ہے دلین معلوم ہوتا ہے کہ میستثنیات مہیں اور عام طور پر دزمیہ نظروں کے دور میں شادیاں بالغ ہونے کے بعد کی جاتی تھیں۔ بدور ذہب کی گابوں سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کا حمی سے میان تھی۔ مینو نے مرداور عورت کی شادی جاتی تھی۔ علی الرتیب سے اور ۱۲ یا ۲۹ اور ۸ قرار دی ہے۔ یا گیتہ وکیے کی دائے ہے کہ لڑکیوں کی شادی بالغ ہونے سے پہلے کردین جا ہیں۔ اس کے برطلات ناز ڈ نے لؤکی کے بالغ ہونے کے بعد شادی کی ہونے سے پہلے کردین جا ہیں۔ اس کے برطلات ناز ڈ نے لؤگی کے بالغ ہونے کے بعد شادی کی سفادیاں عام ہوتی گئیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ قدیم ہندوستان کے لوگ عورت کے عمد بھی کہ میں مین میں شادیاں عام ہوتی گئیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ قدیم ہندوستان کے لوگ عورت کے عمد اور پاکدامنی کا ذیارہ خیال دکھتے تھے اوراسی مقصد سے کمسن میں شادی کردینے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور پاکدامنی کا ذیارہ خیال دکھتے تھے اوراسی مقصد سے کمسن میں شادیاں کی کردینے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور پاکدامنی کا ذیارہ خیال دکھتے تھے اوراسی مقصد سے کمسن میں شادی کردینے کو ترجیح دیتے تھے۔

رسمستى

بے محل مذہو گا اگراس مقام برستی کی رسم کا ذکر کیا جائے جو قدیم ہندوستان میں صدیوں تک

رائج رہی اور جسے موجو دہ دور میں برط ی مشکل سے بند کیا جاسکا ہے۔ رز میر نظوں کے دُور میں سنى كى مثالبس التى بيرىكن أمس زمانے ميں كى كارواج عام منہيں ہوا تھا، البته پنجاب كے عسلاتے میں، خصوصاً جنگ جؤ طبقوں میں ستی کا رواج عام تھا اور شوہر کے رنے کے بعد، بیرہ کے سی ہونے ہر بہر حال زور نہیں دیا جاتا تھا۔اور اگرچہ منز ، یاگیہ ولکیہ اور دو سرے قانون داں ستی کے مستلے میں بالکل خاموش ہیں ، پھر بھی جول کر عوام اس عورت کو جوستی ہوجاتی تھی عرب كى نگاه سے ديكھتے تھے ، اورئن من بونے والى عورت كوذليل وخوار سمجھتے تھے ،اس ليئستى كارواج ون بدن عام ہوتاگیا۔اس خیال کی تائید سکندراعظم کے ایک ساتھی ایرس فالوس نے ہی کی ہے۔ اس میں شک تنہیں کرید ایک بہیمانہ رسم تھی، بھر بھی تعبض او قات عورتیں از خود بڑی خوتشی سے نتی ہونے کے بیے اپنے کو پنیس کردیتی تھیں۔ ڈی اوڈزسٹ نامی ایک یونا نی مصنف نے ایک ئسى كا أنكفول ديكها عال بيان كيا ہے- ايك مندوستان فوجي سردارايران ميں جنگ كرما موا مارا گیا (۱۹۷ ق-م) تواس کی دولوں بیو بول نے ست ہونے کی خواہش کی۔ یونان افسروں نے برمی بیوی کو حوحا ملرتھی سنتی ہونے سے روک دیا اور حبورٹ<sub>ی</sub> بیوی کو ا مازت دے دی۔ ڈی اوڈرس لک<mark>مت</mark> ہے۔" برطی بیوی روق ہو کی جلی گئی ... بیکن چھو لی بیوی خوش خوش براے فاتحان اندازِ میں دلبن كي طرح بن تضن كرچتا برهلي كئ و مان بيني كراس في البيني تمام بيش تيمت زاورات \_الكوهيا ہار، مالائیں جن میں موتی ا درمیرے جرمے ہوئے تھے ، آنار کرلوگوں میں تقسیم کیے ۔ اس کے بعدوہ ا پیے شوم کے بارلیٹ مکی رتمام فرج نے جتا کے جاروں طرف تین بار گردش کی اور جب شعلے بلند مہوئے تواس کے مفرسے جیج نک نبکی اور اس نے جتابیں جل کر بڑی بہادری سے جان دےدی۔ ایک بڑا مجم اس عبیب منظر کو دیکھنے کے لیے موجود کھا۔سب لوگ اس عورت کی جرآت سے متا تر ہوئے کین میں اونانیوں نے جو موقع برموجود تھے اس رسم کو وحشیانہ اور فلا ب انسانیت قرار دیا۔ ہ<sup>ے</sup>

چنرمتاز خواتین

مندرج بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ جوں جول زمانہ گذر تاگیا عورت کے درج میں دفت

Aristobulus

قدیم ہندوستان کی بعض برھ اور جین بھشنیں ہمیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جو علم و فلسفے کے میدان میں مردوں کی براری کا دعویٰ کرسکتی تھیں۔ راجہ انتوک کی لاکی سنگھتراکی شال منفور ہے جو بدھ مبلغ کی حیثیت سے لنگائی جہاں اس نے عور توں کے سنگھ کی بنیاد رکھی راجہ ہر فردون کی بہن راجیشری تمام علمی مباحثوں اور مذاکروں میں اسی طرح اکر ادارہ حصر تی تھی جس طرح اس کا بھائی راجہ ہر سن منا میں بوت کی بہن راجہ ہر سن منا میں ہوں گی جن کا ذکر مہیں تاریخ میں ہن ماریخ دے دیتی ہے لیکن مذجانے منتی مثالیں ایسی ہوں گی جن کا ذکر مہیں تاریخ میں نہیں منا۔

عالم خواتين

تدیم مندوستان کے مذہبی اور غیر مذہبی ادب میں ہیں طالبات کا ذکر بھی ملت ہے۔ طالبات دوسرے دوسم کی ہوتی تھیں۔ ورسے دوسم کی ہوتی تھیں۔ ورسے دوسم کی ہوتی تھیں۔ یا تینی خاالبات کا درست ہونہ بھیں۔ یا تینی خاالبی طالبات کا درکیا ہے جو ویروں کی تعلیم صاصل کرتی تھیں۔ کا تیانی و الاتک میں معلمات کا ذکر کیا ہے جو ویروں کی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ کا تیانی فراڈنگ میں معلمات کا ذکر کیا ہے جنھیں" اُپا دھیا یا " اور اُپا دھیا ئی " کتے تھے۔ یرگر و یا معلم کی بوی سے جسے " اُپا دھیا نی " کہتے تھے۔ یرگر و یا معلم کی بوی سے جسے " اُپا دھیا نی " کہتے تھے۔ یرگر و یا معلم کی بوی سے جسے " اُپا دھیا یا " اور اُپا دھیا یا " اور اُپا دھیا تی " کی اصطلاحوں کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہتے تھے کہ معلمات اس ذما نے میں برکڑت ہوتی تھیں۔ تینج تی نے بھی ایسی خوا تین کا ذکر کیا ہے جو

مکت کی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ خواتین فوجی خدمت میں

اعلی تنعیم کے علاوہ خواتین نونِ لطبعہ \_ مرسیقی ، مصوری ادر دنص کی تعلیم حاصل کرتی تھیں؛

لیکن لبض فوجی تربیت بھی حاصل کرتی تھیں ۔ پنتجلی نے نیزہ باز عور توں کا ذکر کیا ہے جھیں تناک تکی،

کتے تھے میک تھیں نے "امیرنی "عور توں کے ایک فوجی دسنے کا حال لکھا ہے جوجند گیت موریہ

کے ساتھ شکار میں رہتا تھا۔ وہ لکھتا ہے \_ " إن عور توں میں سے بعض رتھوں پر سوار مہوتی تھیں،

بعض گھوڑ وں پر ،اور بعض ہتھوں پر۔ وہ ہرقم کے ہتھیاروں سے اس طرح لیس ہوتی تھیں جھیے کس

نوجی ہم پر جاری ہول " بھڑوت میں بعض مجھے ایسے درستیاب ہوئے ہیں جن میں عورت ہاتھ میں

حسنڈا لیے دکھا آنگی ہے ۔ کو ملیاک اس تھ مشاہستی میں بھی عور توں کے فوجی دستے کا ذکر توجد ہے۔

خوجی دستے کو جا ہیے اس سلامی دے "

## خواتين امورسلطنت بي

بعض اوقات عور ہیں امور وانتظام سلطنت ہیں دخیل دکھا کہ دیتی ہیں۔ میگت تھنے کہتا ہے کہ ۔" پنٹااؤں کی قوم پر عور ہیں مکومت کرتی تھیں۔ یہ کوئی فلا نِ عقل بات نہیں ہے ،کیوں کرت ہے کہ ہندوستان میں جنوبی ہندے تبائلی نظام ہیں سرخیل فیبلہ مردک بجائے عورت ہوتی تھی۔ پر وفید سر اللیکر نے نایٹنیکا نامی ایک "شات واہن " راج کاری کا حال لکھا ہے جس نے اپنے بیٹے کی کم سبنی کے زمانے ہیں ولی کی حیثرت سے انتظام سلطنت کی دیکھ بھال کی تھی ۔ چندرگیت دوم کی رش پر بھا وتی ہوئی اپنے بیٹوں کی کم سن کے زامنے ہیں ولی کی حیثرت سے حکومت کو الفی انجام دیے۔ مغرب سولا نکی حیثرال وکرما دی کہ کہن کے والوں پر وہی حکومت کرتا تھی اور سیامت وانتظام حکومت میں اتنی ہوسنیارتھی کم سلطنت کے جارصولوں پر وہی حکومت کرتا تھی۔ سیامت وانتظام حکومت میں اتنی ہوسنیارتھی کم سلطنت کے جارصولوں پر وہی حکومت کرتا تھی۔

له تدیم یونان کے نزدیک ممالک سیمیایا آنارک طائتور جنگ جواعورتیں۔ اللہ اے۔ایس-الٹیکر، پوزیشن آف وی بن ان ہندو بولائزیش۔

ایک کتبے سے معلوم ہونا ہے کہ ایک د نعراس نے ایک قلع کا محاصرہ بھی کیا تھا۔

#### عورت بچثیت مال اور بیوی

ال کی حیثیت سے عورت کا درجرس سے بلندتھا۔ گھرکے اندر دیگر افراد خاندان کے مقابلے میں مال کوسب سے زیادہ اہمیت عاصل تھی ؛ اور بہو بیٹیاں، لڑکے ، سب اس کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ باپ کے گھر بیٹی کی حیثیت سے سب اس کا پاس ولحاظ کرنے اور اس کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے تھے لیکن مسسرال میں ، مال کی حیثیت سے برطے تفدس کے انداز میں اس کی شخطیم و تحریم کی جاتی تھی ۔ اُسے فلوص و محبت کا پیکر اور پر ستش کے قابل سمجھا جاتا تھا بھتھر یکر کھوکے اندراس کی عزبت باب سے زیادہ کی جاتی تھی ۔ مال کے اشاروں پر چپلنا بیٹوں اور بہو بیٹریوں کا فرض تھا۔ مال کے فلان مزاج کام کرنے اور اس کی حکم عدولی اور فلان ورزی کرنے بیٹریوں کا ور فلان ورزی کرنے سے زیادہ بڑا کسی گناہ کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔

#### عورت كاحق وراثت

قدیم ہندوستان ہیں وراشت کا قانون دوسرے ملکوں سے بالکل مختلف تھا۔ عورتیں باب کی جائداد ہیں حصے سے محروم تھیں۔ بننو کے تا نون ہیں بڑک کا حصۃ بھائی کے حصے کا چوتھائی تقور کیا گیا تھا جوشا دی سے بہلے اس کی ہرورش اور جہیز کی خریداری برصرف کیا جاتا تھا، لیکن شادی کے بعدوہ باب کی جائداد میں کسی حصے کی حقدار نہیں رہتی تھی۔ اگر مرفے والا کوئی دہنا پسند کرتی تو مرفے والے کے ورثا اس کے نان نفقے کا انتظام کرتے تھے۔ اگر مرفے والا کوئی وارث مذہبور تا توبعض اوقات بیوہ کو شوہر کی جائداد اور مال کا مالک بھی قرار دیا جاتا تھا۔ البت شادی کے بعدوہ کچے حقوق کی صرور سے تو سمجھی جاتی تھی، مثلاً ۔ "استری دھن" بین وہ تحفہ جو دو لھا شادی کے وقت اپنی مرضی کے مطابق آسے دیا تھا۔ اس تحفے کوشوہر والپس نہیں لے سکتا تھا لیکنا گئی تو وہ اسے والیس کہ سے دو سے دو سے دو سے والیس کہ موقع پر ایکنا گئی تو تو اس کا شوہر با بیط بیکن اگر عورت خود چاہتی تو وہ اسے والیس کرسکتی تھی۔ دو سرے وہ تحفے تو اف جو اس کا شوہر با بیط بیوں کو ادا کرنی ہوتی تھی۔ دو سرے وہ تحفے تو اف جو اس کا شوہر با بیط بیک بیوں کو ادا کرنی ہوتی تھی ۔ دو سے تھے اور تیسرے وہ تو تو ہو تھی بیوں کو ادا کرنی ہوتی تھی ۔

يرد ع كارواح تهيل تها

بيبواتين

عورت کے درجے کا بیان نامکمل رہ جائے گا اگر بیسوا وس کے طبقے کا ذکر نہ کیا جائے جو قدیم مندوستان سماج میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ یہ مقام شاید مندوستان کے علاوہ دنیا میں (سوائے ابتیفنس کے ) اس طبقے کو کہیں اور حاصل نہیں تھا۔ ویشالی کے ایک رئیس مہاتام کی روکی امباً پالی کی مثال حسیدرت انگیزہے۔ وفایا پیٹک سے معلوم ہوتا ہے کہ اتبا پالی ایک

ا کوٹلیا کا دوسرانام جوکام سونتوسے والب نہے۔ اللہ ایلیٹ اینڈ ڈوس: ہسٹورینس ہٹری آن انڈیا (عبداول) ملے جواہرلال نہرو؛ گھیں۔ آن دی ورلڈمہٹری۔

حمین وجمیل دوشیزہ تھی۔ جب اس سے شادی کرنے والے امید واروں کی تعداد مدسے زیادہ برط ہوگئی اور اس کے باب کو نیصد کرنے میں دشوادی پیشس آئی تو اس نے معاملہ لچتوی وگئی السر دینچایت) کے سامنے رکھ دیا گئی پنچایت کے اداکین نے امبابال کو دیکھ کریف میلیا کہ اُ مبابال چوکل دینچایت کی ملکیت قرار دے "مبرائے اس کے این کل ملکیت قرار دے دیا جات کا ملکیت قرار دے دیا جات کا ملکیت اور میا جاتے اور اس کے حمن و جال سے پوری پنچایت فیض یاب ہو۔ اُ مبابال اس کے لیے دامنی ہوگئی اور سادی عرامی طرق گزار دی۔

ایک دن را جربمبسار اپنے و ذرا برسے گفتگو ہیں مصروت تھا۔ دوران گفتگو اس نے ان سے پوچھا۔ تنم ہیں سے ہرایک نے کس تم کی بیسوا دیجی ؟ " ہرایک نے جواب دیا۔" سب سے زیادہ حسین وجیل اُمبا پالی ہے اور تمام ۱۹۲ کالات کی حامل ہے ۔" بمبسار نے ولیٹالی جاکراس سے طلاقات کا فیصلا کیا حالال کے لیچولوں سے اس کے تعلقات خوش گوار رہتھ ۔ اُمس کے بطن سے جولو کا تھا وہ سرکاری ملازمت میں او نچے عہدے پرفائز تھا۔ ایک دوسری روایت میں سے کولو کا تھا وہ سرکاری ملازمت میں اور اُس کے حسن وجال کی بہت نٹریفیں کیں اور اس کے میدرا جسے درخواست کی کم وہ راج گریمہ میں بھی ایک بیسوا مقر کردے ۔ راجہ نے اس کی درخواست میں کو درخواست کی کم وہ راج گریمہ میں بھی ایک بیسوا مقر کردے ۔ راجہ نے اس کی درخواست منظور کرلی۔

ایک بار بہاتا گوتم نبرھ ویشالی کے مضافات سے گذر ہے تو امبا پالی عظیم الشان رتھوں میں سوار ہوکران کے درشن کے لیے گئی۔ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور ان کا وعظ سننے کے بعب انھیں اور ان کے ساتھیوں کو اسکے دن کھانے پر مدعوکیا۔ برھ جی نے اس دعوت کو منظور کرلیا۔ لچھوں کبی اسی دن ان کی دعوت کرناچا ہتے تھے گر لچھولیں کی دعوت کو بدھ جی نے رو کر دیا۔ لچھو یوں نے کہا۔" آمبا پالی! ایک سو ہزاد ہے ہواور یہ دعوت ہمیں دے دے ۔" انسا پالی! ایک سو ہزاد ہے ہواور یہ دعوت ہمیں دے دے ۔" انسا پالی نے جواب دیا۔" مبرے مالکو! اگر آپ نمام ویشالی اور اس کے ماتحت علاقے ہمی مجھے دیں گئے تب بھی اس دعوت سے دست بردار مز ہوں گئے " چنا بخہ بدھ جی نے اس کے بہاں دعوت کو اس کے بہاں دعوت کو اس کے ایمال دیوت کھائی اور اس کانام امبایالی ہی کے نام پر دکھ دیا۔

کو ٹلیا نے اس متحد نشا مستر میں بیسواؤں کے بیے براے مفصل فوانین درج کیے ہیں۔اسس نے لکھا ہے الیبی بیسواکو جوا پنے حمن و جال ، شباب، شائستگی اور کما لات کے لیے مشہور مرببیراوں کا" ا دُھیکش " مقرر کرناچاہیے ، اور اُسے ایک ہزار" بئن " سالانہ تنخواہ دینی چاہیے ؛ اور ایک دوسری حریف بیسواکو اس سے نصف تنخواہ پر رکھنا چاہیے ۔ بیسواؤں کو چاہیے اپنی دو دن کی آم۔ نی سر مہینے سرکار کو دیں۔

بینواوک کی حاضری دربار میں ضروری تھی اور بینوائیں تناہی محل میں بڑی بڑی تنخواہوں پرد کھی جاتی تھیں۔ وہی چتر شاہی ، سنہری گوڑا اور پنکھا لیے رہتیں اور دا جرکی سواری جب موادار یار تھ میں بھتی یا وہ تختِ شاہی پر دونق افروز ہؤنا تو یہی بینوائیں اس کی خدمت میں رہتی تھیں۔ گودام ، با ورجی خانے ، حام ، اور شاہی حرم کی نگران کے فرائنس بھی ان کے سپرد کیے جاتے تھے۔

### گيارهوال باپ

## تجارت

ہندوستان نے فارجی ممالک سے تجارتی تعلقات بہت قدیم زمانے سے چلے آرہے ہیں۔ پہلے باب میں ہم نے دیکھاکر وادی سندھ میں رہنے والے تین ہزار قبل مسے میں بیرو نی ممالک سے تعلقات رکھتے تھے۔ قرویت میں اہلِ ہنداورشام کے در میان تجارتی تعلقات کا حوالہ مالک سے تعلقات کا خوالہ مالک سے تعلقات کا خوالہ مالک سے محکمہ آثارِ قد کمر نے جوانکشا فات کیے ہیں ان سے بتہ جبتا ہے کہ آسھویں صدی قبل سے میں ہندوستان اورشام ، عرب ، فنیق اور مصر کے در میان تجارتی لین دین تھا۔ پوتھی صدی قبل سے سے ہندوستان کی بحری سرگرمیوں میں کانی ترقی ہوگئ ، اور موربے راجاؤں نے جہاز رانی کی تنظیم کے لیے باقاعدہ محکمے قالم کیے۔

## غيرملكي نجارت

ترون اولی میں سمندر پر مہند وستان کا اقتدار تھا۔ اس انتدار کے باعث اہل ہند نے مہندی مجمع البوائر میں نوآ بادیاں قائم کیں۔ اس کے فورا بعد مہندوستان اور چین کے درمیان سمندر کے ذریعے بھی اور خشکی کے ذریعے بھی، مستقل آمد ور نت کا سلسلہ قائم ہوگیا۔ ۱۲۲۷ تا ۲۵ میں مندوستان کا پوٹان ملکوں سے دابط بیدا ہوگیا مصرف قد م . سکندواعظم کا حملہ ہواجس کے نیتج میں ہندوستان کا پوٹان ملکوں سے دابط بیدا ہوگیا مصرف شام کے یوٹان فرباں رواؤں نے موریہ دربار میں سفیر بھیجے اور اس کے جواب میں دا جراشوک نے بانے یوٹان فرباں رواؤں نے میت بستے و سکندر کی موت کے بعداس کی سلطنت میں طوائد الملوک پانے اور سلطنت میں طوائد الملوک بستے کی بیدا سے میں اپنے بواکہ پارتھیا میں ایک اور سلطنت و بود میں آئی مصری تجارت کو خوب روساں کے دریعے مصری تجارت کو خوب

فروغ دیا۔ بہت سے بندرگاہ بنوائے گئے۔ تمام نجارتی راستے ان بندرگا ہوں پرا کر طنے تھے۔ ان بیں ایک بندرگاہ ہر فرحما۔ ٹالمی فلی ڈل فس کے جلوس میں " ہندوستانی عورتیں، ہندوستانی نشکاری کئے، ہند وستانی گائیں اور مندوستانی مسالے او نٹوں پر لدے ہوئے تھے مصرکے اس بینانی فراں دوا کے شاہی جہا زمیں ایک بڑا کم ہ تھا جس میں ہندوستانی ہیرے جوابرات جڑے ہوئے تھے مجسرکے ٹالمی بادشا ہوں نے ہندوستان کے ساتھ براو راست تجارت کو کا فی فروغ دیا۔ ڈائن سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسوی سن کے مشروع ہونے سے بہلے ہندوستان اور مغربی ممالک کے در سیان ساحل افراقی تک بڑی کثرت کے ساتھ بحری تجارت کا بسلیسلہ جاری تھا۔ سکندریہ اس فر الے میں بھی ایک غطیم تجارتی مرکزی چیشت رکھتا تھا۔

غيرملكيول كونجارتي مهويس

غیر ملی تجارت کوفروغ دینے کے لیے ہندوسانی حکمانوں نےات یار درا مدبر برقم کامحصول معان کررکھاتھا، اور جہازوں کےا نسراعلی (ناؤاد نسیش) کویہ ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ بندرگاہ پرانے والے تنام ان جہازوں کے ساتھ جوراستے میں کچھ نقصان اٹھائیں یا جن کامال لاستے میں پانی کے اثر سے کچھ خراب ہوجائے ، مرتبانہ شفقت سے بہیش آئیں اور ان کے ساتھ مہر پانی اور ہمدددی کا سلوک کریں ۔

### مندى فيني تجارت

عیسوی سن کے شروع ہونے سے کی صدی پہلے شالی اور جنوبی ہندوستان سے ہندی جین یک تاجروں اور سوداگروں کی آ مدور نت کا سلسلہ جاری تھا اور سا انھوں نے وہاں بجارتی مرکز اور لوآبا دیاں قائم کررکھی تھیں ہے اس زمانے میں ہندوستان کی سیاہ مرچ اور خوشبوؤں کی چین میں بڑی مانگ تھی ، جس کے عوض وہاں سے رہشم اور شکریہاں لائی جاتی تھی جین کارشی مال تبت کے بلیٹوکو پارکرکے لھا سا اور سکم کے ذریعے دریائے گنگا تک لایاجا تا تھا جہاں سے شتی کے ذریعے تامریتی بہنجایا جاتا تھا جواس وقت بنگال کا مشہود ترین بندرگاہ تھا۔ بہال سے شکی کے ذریع جہازوں میں بھر کرسمندر کے راستے ہے ال مشرقی ساحل کے بندرگا ہوں تک بہنچا یا جاتا تھا۔
اس کے علاوہ چبین کا رسی مال بندی چین کے ذریع بھی جنوبی ہندوستان میں پہنچتا تھا۔ اس طسرت ہندوستانی کشتیوں میں لاد کر کانی سامان مغربی ممالک کو بھی بھیجا جاتا تھا۔ ہندوستانی جہازیتمام مال بحرا حمر کے ساحلی بندرگا ہوں تک پہنچاتے ، وہاں سے وہ خشکی کے راستے سے دریائے بیل تک لے جایا جاتا ، اور وہاں سے اسے سکندریہ بہنچا دیا جاتا تھا۔

#### مندى روى تجارت

جب آسٹس نے بہا ق میں مصر کونٹے کیا تو اس نے ہندوستان سے براوراست تجارتی تعلقات قائم کرنے کی کوسٹس کی گراس میں اُسے بہت محدود کا میابی ہوئی۔ وہ توب وا فرنقہ کے تنبائل پر قابوز پاسکا جو تجارتی حدِ فاصل کی جیثیت دکھتے تھے۔ پھر بھی ہندوستان اور روم کے درمیان تجارت کو کا نی فروغ ہوا۔ ۲۵ ق۔ م۔ یں ۱۲۰ جہاز تک موجودہ موصل سے ہندوستان آتے تھے۔ ان تجارت کو کا نی فروغ ہوا۔ ۲۵ ق۔ م۔ یں ۱۲۰ جہاز تک موجودہ موصل سے ہندوستان آتے تھے۔ ان تجارتی تعلقات کا یہ نتیجہ ہواکہ ہندوستان نے روم کے شہر ہنتا ہا گسٹس کے دربار میں دی میں نامی ایک مفارت شالی ہندسے بیجی گئی تھی جوا ہے ساتھ پونانی زبان میں ایک مراسلے کے ملا وہ تھنے تحالف کے گئی تھی ۔ ان تحالف یک ہندوستانی سان تھا۔ ایک بہت بڑا پر ندا ور چینے شامل تھے۔ ایک دوسری سفارت میں شروئن ا چاریہ نامی ایک فلسنی شامل تھا جس نے بعد میں اپنے آپ کو انتیمنس میں نذر آتش کر دیا۔ اس کی سما دھی پر یہ عبارت کنرہ کی گئی۔ میں نے بعد میں اپنے آپ کو انتیمنس میں نذر آتش کر دیا۔ اس کی سما دھی پر یہ عبارت کنرہ کی گئی۔ سفارتیں بھیجیں۔ اپنے نام کو دوام بخت یہ جنوبی ہند کے چیرا، پانڈ یہ اور چولا دا جاؤں نے بھی پیرونی ممالک کے سانتی سفارتیں بھیجیں۔ اپنے نام کو دوام بخت یہ جنوبی ہند کے چیرا، پانڈ یہ اور چولا دا جاؤں نے بھی پیرونی ممالک کو دوام بخت یہ جنوبی ہند کے چیرا، پانڈ یہ اور چولا دا جاؤں نے بھی پیرونی ممالک کو دوام بخت یہ جنوبی ہند کے چیرا، پانڈ یہ اور چولا دا جاؤں نے بھی پیرونی ممالک کے سفارتیں بھیجیں۔

ہیپیلیس کی دری<mark>انت</mark>

ہندوستان سے افرایقہ تک کا بحری سفراس زالے میں ایک برخطر مہم کی حیثیت رکھتا تھا،

ے معلوم ہوتا ہے بینا نیوں نے شرومن آ چار یہ کو سکاڑ کر زر منوعگیں "کہا۔ یہ ایک جین گروتھے اوران کی خودکش سکیکھنا " کالیک طابقے تھی جوانسان تمام خاہشات دنیا کو ترک کرنے کے بعد اختیار کرتا ہے۔

اس لیے جہازراں اپنے جہاز دل کو ساحل سے رالا کر چلنے میں اپنی عانیت سمجھنے تھے بیکن ۴۵ ء میں ایک یونانی ملآح سبلین کی اس دریا نت کے بعد کہ مان سؤن ہوائیں بحر مبند میں برابر عبلی رہتی ہیں، جہاز بحر منہ کو بارکرکے افریقہ تک سیدھے پہنچنے لگے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مبندوستان اور روم کی شجارت کو حیرت انگیز ترق ہوئی۔

## ایک عظیم کتاب

ایک عظیم تناب جس کانام " رسنهائے بحر مند" ہے، ۲۰ ء میں تصنیف ہو ان اس کا مصنف مصری بر رسند والا ایک یونانی سودا گرتھا۔ برمشرق و مغرب کی منظم تجارت کی پہلی دتنا ویز ہے ۔اس میں مندوستان اور روم کے در میان تجارت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا بیل معلوم ہوا ہے کہ سودا شعر کے ساصل سے گیہوں ، لو ہا ، بلود ، سونی کہوا ، دامر (کنول) ، چا ول ، گھی ، تل کا تیل اور کر سب سودا شعر کے ساصل سے گیہوں ، لو ہا ، بلود ، سونی کہوا ، دامر (کنول) ، چا ول ، گھی ، تل کا تیل اور کر سب سالی لیمند کو بھیجے جاتے تھے ،اور وہال سے اس کے بدلے میں ہاتھی وانت ، کچھوے کی پیشت اور لو بان فرق فیرہ مندوستان آتے تھے ۔سودا شعر کا خاص بدر کا ہ بھار و کچھ تھا۔ اس کی اسٹیا رہزا مد میں سوق وغیرہ مندوستان آتے تھے ۔سودا شعر کا فاص بدر کا ہ بھار و کچھ تھا۔ اس کی اسٹیا رہ بازہ برائی ہوتی رہ بازہ برائی ہوتی اور میا کہوا ، ویک بازہ برائی بازہ برائی بازہ برائی الفاری جستی ، سونے اور جا ندی کے سکے اور مربیم شامل تھے۔ اور میں شامل تھے۔

### عرب ومندكى تجارت

 تھی۔ اسی طرح سندھ کے بندر گاہول کی اشیار برآمد ادرک ، ویلم (باؤ بڑنگ) بالجمط، فیروزہ اون کھابیں ، چینی اور تبتی اون ، سوتی کیڑا ، رئینی دھاگا اور نیل وغیرہ تھیں۔ اشیار درآمد کیڑا ، عیت مرجان ، عنبر ولوبان ، سینے کے برتن اور چا ندی سونے کی تشتریاں تھیں۔ ان میں سیعیش جنوبی مندسے بھی آئی ہوئی تھیں .

## اشياء درآمدوبرآمد

آندهراکے خاص بندرگاہ سپارا اور کلیان تھے۔آندهراکے بعد تا مل کم مکا شارتھاجس سے چیرادش رادہے۔ اس کے بندرگاہ ول کی خاص خاص اشیاء برآمدیتھیں ۔ موتی، ہاتھی دانت، چین کا ریشی کہوا، جٹاماس، میرے، نیلم اور دوسرے شفاف بتھر، اور ملکا کا کچھوا۔ اشیار درآ مرتھیں سکے، عقیق سن کی چیٹیں، مرمہ، مونگا، کپاشسیشہ، تا نبہ، ٹین، سیسہ، سنکھیا، ہرتبال۔ پانڈیہ دلیس کا بندرگاہ کولچی (کورکئ) نتھا جسے "موتیوں کی کان" کہا جاتا تھا۔ چولا بندرگا ہوں میں میسشتر مصری مصنوعات آتی تھیں۔ پدیری پدئس میں مشرتی ساحل کی تجارت کا حال مہت مختصرہے۔ البتہ خشکی کے راستے کا فی چیزوں کی آمدورنت کا حال اس میں مندوج ہے۔ مثلاً بندر، چینے، بھینسیں، ہاتھی، طوط، بینا، تیتر اور مور۔

## روی تجارت ہندوستان کے لیے نفع بخش

الغرض عیسوی سن کی پہلی صدی میں روم کے ساتھ مہندوستانی تجارت نے اس قدرتر تی کر ہی تھی کہ ۲۶ ء میں مائی تیر کی نے دوم کی مجاس مشا ورت سے شکایت کی کہ بیش قیمت ہندوستانی جوابرات کے باعث رومی عورتوں میں خود خان کی ہُوس خطرناک حد تک بڑھ گئ ہے ۔ نیر و (۵۴ ۔ ۴۹۸) نے زمرو کا ایک پیالہ دس لاکھ "سیستری" " کے عوض خریدا جس کے بارے بیل رومیوں نے کہا۔" یہ مہندوستا ن کی قشمت کا تھا یہ نیر و کے مرنے کے بعداس تجارت میں قدرے کمی آگئ ، لیکن بہت جلدوہ پھرزور کی گئ ۔ کہا کہ بیست جلدوہ پھرزور کی گئ ۔ دے ہیں بیل کی تیستری سے کھنگال دیتا ہے۔ دے ہیں بیل کئی تا کی تعماک مہندوستان روم کو مرسال دس لاکھ "سیستری سے کھنگال دیتا ہے۔

کے Sesterces کے Tiberius دری سکہ Pliny کے Sesterces دری سکہ کا اور ۲۹۹میں پرا ہواور ۲۵۹میان قال

غيركبو كيانات

فابران

قابیآن جو پانچویں صدی کے اوائل (۵،۸ - ۲۱۸ه) میں ہندوستان آیا، بنگال کے قدیم اور شہور بندرگاہ تاہوا ہوا واپہنچا تھا۔ اور شہور بندرگاہ تاہوا ہوا اور ابنچا تھا۔ اور دوراں سے جین چلاگیا تھا۔ اس نے بھی لنکا، چین اور ہندوستان کے درمیان تجارت کی تصدیق کی ہے ۔اس نے بچول بندرگاہوں کا ویری پٹنم اور پتون بندرگاہ ماملا پورم، اور کرشنا، گوداوری اور کرئیگ کے بندرگاہوں کا جوارتی جہازوں کی چین، انام، سیام، برااور ملکا تک مدورفت کا ذکر کیا ہے۔ کو ترکسک

ہندوستان کی بیرون مالک سے تجارت کا مال سکندریے کوزمت نامی ایک اینان جازراں

ک Dion Chrysostom بند به بین به بین به بوا در ۱۱۰ وی انتقال کیا - اس کے تقریباً ۸۰ خطبے آن تک موحودیں -کے سری نواس آینگر: ایڈ وانسٹر مرس آن انڈیا ۔ سے Cosmas یہ لیک یونان جہاز دان تھا جو سکندریہ میں پیدا ہوا جھٹی صدی عیسوی کا یہ لیک بہت بڑا تا جرتھا ۔ اس نے عرب اور مندوستان اور اتھو پیا سے ایک عرصے تک تجارت کی کے سفرنا ہے ہیں ملتا ہے جو اگر ج بہت مختصر ہے گربہت دل چپ اور کارآمد ہے۔ ابن کت ب الوگوافیہ کوسٹیا نہ میں جو ، ہم ہ ، ہیں تکو گئی ، اس نے ہندوشان اور ندکا ہے تجارت کے متعلق بہت کی کا رَبدا ہیں بیان کی ہیں۔ اس نے ہندوستان کے مختلف قیم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے جو بہت ول چپ ہے۔ ندکا کے بارے ہیں وہ کہتا ہے ۔ " یہ جزیرہ نتجارت کا مرکز ہے یہاں ہندوشان ہو اور التحوییا ہے جہاز سامان کے کرآتے جاتے ہیں۔ اس سے ذیا وہ دور کے ملکوں سے بھی اس میں لیشی کوٹ عود ، اگر ، لونگ ، اور صندل وغیرہ آتے ہیں۔ یہ اس سے ذیا وہ دور کے ملکوں سے بھی اس میں لیشی کوٹ عود ، اگر ، لونگ ، اور صندل وغیرہ آتے ہیں۔ یہ اسٹیاریماں سے الا بادر کلیان اور مند ھ جاتی ہیں۔ ہیں۔ مالا بادر کلیان اور مند ھ جاتی ہیں۔ ہیں۔ مالا بادر کلیان سے بیش ، کوٹ ی کے بیر میں کو بیر میں کو بید سے ہیں اور ان کوٹ ہی جاتی ہیں۔ یہ کوٹ سے جو گھوڑوں کی تجد ہیں۔ تا می طلاقے سے وہ گھوڑے منگانا ہے اور ان لوگوں کو خاص مراعات دیا ہے جو گھوڑوں کی تجد سے ۔ " تا مل علاقے سے وہ گھوڑے منگانا ہے اور ان لوگوں کو خاص مراعات دیا ہے جو گھوڑوں کی تجد سے ۔ " تا مل علاقے سے وہ گھوڑے منگانا ہے اور ان لوگوں کو خاص مراعات دیا ہے جو گھوڑوں کی تجد سے ۔ " تا مل علاقے سے وہ گھوڑے منگانا ہے اور ان لوگوں کو خاص مراعات دیا ہے جو گھوڑوں کی تجد سے ۔ " تا مل علاقے سے وہ گھوڑے منگانا ہے اور ان لوگوں کو خاص مراعات دیا ہے جو گھوڑوں کی تجد کرتے ہیں۔ " اس نے از لیق سے ہتی وانت کے ہندوستان آنے کا بھی ذکر کیا ہے ۔ " تا می خار ہے ہیں نے اس نے اور ان کو خاص مراعات دیا ہے جو گھوڑوں کی تھوں کی تھیں۔ " تا می خارجہ کی ان کی کی کو کو خاص مراعات دیا ہے جو گھوڑ کی کی کو کو خار کی کو کو خار کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو ک

ہیون سانگ

اسی طرح بیون سانگ نے جو ۲۰۱۰ میں مہندوستان کیا ، ہندوستان کی فارجی اور افلی تجارت کا ذکر کیا ہے ۔ وہ لکھتا ہے ۔ " سونا ، چا ندی ، دلیں تا نبا ، سنگرسفید اور موتی اس ملک کی قدرتی بیدا وار مہیر والد مختلف قسم کے قیمتی پھروں کی ، جوساملی جزوں میں جمع کیے جاتے ہیں ، یہاں بہتات ہے ۔ ان چیزوں کا یہ لوگ دوسرے سامان سے تبادلہ کر لینے ہیں اور یوگ ہیں نہ ہیون سانگ اس کے بعد کہتا ہے ۔ بیں اور یوگ ہیں ہر خطے کا سامان تجارت پایا جاتا ہے جو فارس اوراس سے آگے کے ملکوں سے تجارت کا مرکزہے " اڑلیسر کے بارے میں وہ کہتا ہے ۔ " یہاں سے سو داگر دورو دواز ملکوں کورواذ ہوتے میں اور غیر ملکی لوگ راسے میں مرکزہے ہیں ۔ یہاں ہت ہو کار کا یاب اور بیش قیمت سامان میں اور فیر کی اور سے تبای کی نایاب اور بیش قیمت سامان میں جاتا ہے ۔ " یہاں تقویماً شوگھرانے کروڑ ہی ہیں ۔ دورو دراز ملکوں کی نایاب اور بیش قیمت چیز ہی بہاں آسانی سے مل جاتا ہے۔" وہیں قیمت چیز ہی بہاں آسانی سے مل جاتی ہیں تھی۔"

Topographia Christiana نه مرى نواس آينگر: ايدوان مرسرى آن انديا

له ايضاً لله ايضاً

#### ہندوشانی تجارت عرلوب کے ہاتھ م<del>یں</del>

## ببو بأرمندل

له آرسی مجدار : اینشینٹ انڈیا۔

بر<mark>یری رعایتیں اور سیاسی حقوق حاصل تھے۔</mark>

## ملک کے اندر تجارتی سرکرمیاں

قدیم بندوسنان میں فارجی مالک سے تجارت کا یعظیم الشان سلسلہ اس بات کا پہتے دیا ہے کہ ملک کے اندر کھی تجارت سرگرمیاں کچھ کم نرتھیں۔ موریہ دور میں شالی اور جوبی بندوسان کے درمیان تخارت برائے وسیع بیمانے برائین گئی تھی۔ اس توہ مشاہستہ بیں لکھا ہے کہ کوٹریاں ، موتی ، میرے ، نیلم ، سونے کی اسنیا ہر کمبل اور سوتی کبڑا جوبی مہندسے شالی مهند کو آتا تھا ، جس کے عوض یہاں سے کھوڑے ، خوشبودار چیزیں اور دوائیاں وغیرہ اُدھر بھی مجاتی تھیں ۔ تجارت کا یہ سامان شائو تنویس کا ڈیوں میں لاد کر کا دوال کی صورت میں لے جایاجاتا میا۔ تدیم کم بول میں اکثر رضا کار پولس کا ذکر ملتا ہے جوان تجارتی کاروائوں کی چوروں اور ڈاکوئوں سے حفاظت کے لیے وتی طور پررکھ لی جانی تھی۔

شجارتی شامراہیں

میک تمنیز کہتا ہے ۔ \* راج نے تام راستوں کو ایک بہت بڑی سڑک کے ذریعے سے
ایک دوسرے سے ملا دیا ہے جوگا ندھارا میں پکلا وق سے چل کر ٹکٹ بلا ، کان کہج ، ہستنا پورا اور
پر یاگ ہوتی ہوئی پاٹی بہتر نک جاتی ہے اور وہاں سے بٹگال کے مشہورو معروف بت درگاہ
تا کر ٹیسی کو چی جاتی ہے ہیے ، اس بڑی سڑک کی ایک شاخ متھ اسے اُجیتن کو جاتی تھی اوروہاں
سے دریائے سندھ کے دہانے پر بھا دو کھچ اور پٹالہ نک پہنچی تھی ۔ ایک دوسری سناخ
بھاد کھچ سے شروع ہوکر مغربی گھا ٹیوں میں ہوتی ہوئی دورا ہے کی صورت افتیار کرتی اور
وہاں سے ایک وِلوکنٹ اور دوسری بندر مینی مسولی پٹم کو چی جاتی تھی ۔ ایک تیسری سناخ
کا ویری پٹنم سے سری رنگی تک جاتی تھی ، اور دریائے کا ویری کو پار کرکے یہ بھی دورا ہے میں
تربریل ہوجاتی تھی ، جس میں سے ایک سناخ کارؤ رؤ اور دوسرے چرا بندر کا ہوں کو
تربریل ہوجاتی تھی ، جس میں سے ایک سناخ کارؤ رؤ اور دوسرے چرا بندر کا ہوں کو

ا غالباً گرانڈ ٹرنگ دوڈ۔

اله سرى نواس آينگر: ايرواند مسرى وانديا-

اور دوسری پانڈیہ بندر گاموں کو دُم بلور اور مدؤران کو چل مباتی تھی۔اس کے عسلا وہ اور بہت سی چھوٹی میر کھی سلان اور بہت سی چھوٹی چھوٹی مٹرکیس بھی تھیں اور دریا ڈس کے ذریعے کششتیوں میں بھر کر بھی سلان ایک طُکرے دوسری جگر لے حایا جا تا تھا۔

#### بارهوال باب

## صعت وحرفت

گذشتہ باب میں ہم نے قدیم ہندوستان کی نجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔اس سے نابت ہوتا ہے کراس زما نے ہیں ہم نے قدیم ہندوستان کی نجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔اس سے نابت ہوتا ہے کراس زما نے ہیں صنعت وحرفت ہیں موجود ہیں اورتمام کنبوں ہیں جو ہمیں دستیاب ہوئے ہیں اُس دور کے مختلف بینینوں کے جا بجا حوالے طنے ہیں جو اہل ہنداس وقت اختیار کیے ہوئے تھے معلوم ہوتا ہے کر قدیم ہندوستانی ساج تجارتی سرگرمیوں کی طرح صنعتی سرگرمیوں کے لیے بھی متاز تھا۔ اور قدیم ہندوستان کی صنعت وحرفت اور اس کا نظام ایک اعلیٰ معبار حاصل کر حیکا تھا۔

قريم بين

یو دهوس اور دسویں صدی نبل سیح کے مابین رہائشی مکانات میں زیادہ ترککوئی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ چوکھٹوں ، کوار وں ، سنونوں اور گھریلوساز و سامان پر منبت کاری کی جاتی منفی ۔ اس سے یہ نیتجہ نکلت سے کہ بڑھئی کا پہیشہ پرانے زمانے میں ہی کا فی ترقی یا فتر تھا رہر بھی معلوم ہونا ہے کہ اس زمانے میں لوگ رکیٹی کہوا استعمال کرتے تھے اور کہوا ابنے کی صفت بانا عدہ طور پر جاری تھی ۔ زراعت اس زمانے میں بھی ہندوستان کا خاص بیشہ نھا اور مختلف قسم کے انا جہ ، ترکاریاں ، جرٹ می لوٹیاں اور بھل بھلار پیدا کیے جاتے تھے ۔ لوگ تیل اور شکر میں اور شکر

جي تياكرناما <u>نڌ گ</u> ا

زراء ...

دراعت کا طریقر قریب قریب ویسای تھا جیسا آج کل ہے .آب یاش کا دھنگ بھی

آج کل کے عام طریقوں سے ملت جلت تھا ، اور آلات وا دزاد بھی تقریباً وہی استعال میں لائے جاتے سے جیسے آج کل لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی زراعت کے بارے ہیں یونا نیوں نے بڑی لی پیتے جسے آج کل لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی زراعت کے بارے ہیں یونا نیوں نے بڑی لی پیت تفصیلات اپنے تذکروں ہیں بیان کی ہیں ۔ نیرکس نے جو سکندر اعظم کی فوج میں افسرتھا اور جسے سکندر نے اس بیڑے کی کمان برشعین کیا تھا جو دریائے سندھ کے بہاؤ پر ہوتا ہوا سمندر تھا۔ بہنی اللہ تھا، بڑا دل جب آئموں دیکھا حال ہمارے لیے چھوٹا ہے ۔ اس بیان کے اقتباسات ایر آئنٹ کی انٹوں کے اور بی کم جو تتے ہوتے ہیں ۔ کل کی انٹوں میں مفوظ ہیں ۔ وہ کمفتا ہے ۔ « زمین کو چندر سنتے دار بل کر جو تتے ہوتے ہیں ۔ کل پیدا وار کو آب س میں تقسیم کرنے کا طریق برہے کران میں سے ہرشخص آنا آناج اپنے بیا حاصل کرلیتا ہیں جاتھ ہوتا ہے ۔ جو آنا جاتی بچتا ہے اگسے جگلا ہے جاتا ہے تاکہ لوگ کاہل اور سے سست نہ ہوجا ہوتی ہوتا ہے ۔ جو آنا جاتی بچتا ہے اگسے جگلا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ کاہل اور سے ست نہ جوجا ہوتی ہوتا ہے۔ جو آنا جاتی بچتا ہے اگسے جگلا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ کاہل اور سے ست نہ جوجا ہوتی ہوتا ہوتا ہے۔ جو انا جاتی ہوتا ہوتا ہے تاکہ لوگ کاہل اور سے ست نہ جوجا ہوتیں ہوتا ہے۔ جو انا جاتا ہے تاکہ لوگ کاہل اور سے ست نہ جوجا ہوتیں ہوتا ہے۔

مقلي اسبينج

نیرکش نے ہندوستان کے کاری گروں کے بارے میں بڑی اجھی رائے قائم کی تھی۔اُس نے بتایا ہے کہ اہل ہندنے پونے دیکھا تو انھوں نے فوراً اُس ' نے بتایا ہے کہ اہل ہندنے یونا نیوں کو اسپنج استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو انھوں نے فوراً اُس ' کی نقل آثار نے کی کوسٹسٹس کی مینی انھوں نے دھاگے اور اون کی مددسے اسپنج بنایا اور اُسے اصلی اسپنج کارنگ دے دیا۔ان کا بنایا ہوا نقلی اسپنج اصلی اسپنج سے مل گیا۔ یہ لوگ کانسسی بھی استعمال کرتے تھے، بینی وہ وھات جس سے گھڑیال بنتی ہے اور جس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ذمین پرگر کر لوط جاتی ہے۔

#### فوجی بیشه در

ان پینیوں کے علاوہ فوجی لوگ عام طور پر دوہری خدمت انجام دیتے تھے بھنی وہ فرج میں سوار، بیدل، رتھ بان یا فیل بان کی جنبیت میں بھی کام کرنے تھے اور اپنے تھوس پیلنے فرج میں سوار، بیدل، رتھ بان یا فیل بان کی جنبیت میں بھی کام کرنے تھے اور اپنے تھوس پیلنے

کے Nearchus کے Arianus کے اس کا Nearchus یہ ایک یونا فی مورخ ہے ،اس کالکھا ہوا سکندراعظم کی مہرس کا تذکرہ بہت دل چیٹ ان اور شہور ہے ۔ اس کی خصوصیت یہ کہ دہ اپنے تذکرے میں ان مورخین ماسین کے والے دیتا ہے جن کی تحریر ہی آج مفقود ہو میں ہیں ۔ کے سری اواس آیکر: ایڈ والٹ مرط ی آف انڈیا ۔

کے ذرائص مجھی انجام دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ گھوڑوں اور ہاتھیوں سے متعلق تمام تجارت اور صنعت فوج کے سبا ہوں کے ہاتھ میں تھی اور یہی لوگ فوج کے یعے رکھ، جہاز اور الاحر مثلاً تیر کمان، تلوار وغیرہ بنانے کے سلسلے میں لکڑی اور دھاتوں کو کام میں لاتے تھے۔

#### ریاستی اجاره داری

کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی کو لہتی کے بیع جبگوں اور بنوں کو صات کرنے اور کانوں میں کام
کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی کو لہتیا کی ۲ م بھے شاہستی ہیں ان دونوں شعبوں کے بیے بڑے واضح
قواعد مذرح ہیں ۔ کو ٹبکیا نے اپنی کتاب ہیں ایک افسر کا ذکر کیا ہے جے اگر دھیکتن "کانوں کا
نگران) کہتے تھے ۔ یہ افسر اپنے مخصوص شعبے کی تمام فتی معلومات دکھتا تھا۔ اس افسر کواس کے
کام میں ایسے مامحت مدد دیتے تھے جو خود مجھ کانوں کے کام ہیں ماہر ہونے تھے۔ اس کے مامحت
میں میں ایسے مامحت مدد دیتے تھے جو اپنے ہاس مختلف اوزار اور کالات دکھتے تھے سلطت میں
ہیت سے مزدور مجھ کام کرتے تھے جو اپنے ہاس مختلف اوزار اور کالات دکھتے تھے سلطت میں
ہیتی مجھی کا نمیں ہوتی تھیں ان کی نگر ان اسی افسر کے ذمر تھی ، سوائے ان کالموں کے انتظام ہیں دہی تھیں۔
ہوتی تھیں اور جن کا آمدو خرج کثیر ہونیا تھا۔ ایسی کا بیں بغیر مرکا دی لوگوں کے انتظام ہیں دہی تھیں۔
گرتا تھا ہندی کا نور جن کا آمدو خرج کثیر ہوئی اشیاء کی بھی تھیں۔
گرتا تھا ہندی کا نور کا نگران قبلی ہی تھی ہی ہوئی اشیاء کی بھی تھیاں
گرتا تھا ہندی کا نور کو خو خت کے قواعد مقر کرتا تھا اور ہوئی کی کھوی کی مصنوعات
موزندگی سے لیے یا قلعوں کی حفاظت سے لیے ضروری تھیں اسی کی نگرانی میں بنی تھیں۔ اسی افسر سیسے جو اس وقت و میں ہیا نے میں مرملک ہیں دارائی تھی۔
سے سعلت لیک اور اہم صندت تھی بینی جہانا ورکت تیاں بنا نے کی صنعت جو اس وقت و میں ہیا نے بیر ملک ہیں دارائی تھی۔

اس طرح اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ دیاست بعض صنعتوں پر کمل اجارہ رکھتی تھی۔ گویا موجودہ اصطلاح میں کانوں ،اسلح، جنگلات ،نمک اور چبند دیگر صنعتوں کو مکمل طور پر تو میا ہیا گیا تھا۔ اس کے علادہ حکومت نہ صرف کپڑے ،تیل اور شکر وغیرہ کے کار فالوں کی ماکٹ تھی ، بکر تجی نجارت اور صنعت ہر بھی کافی تصرف رکھتی تھی۔ تجارت کا نگران تھوک کی تیمتوں کا بھی تعین کرتا تھا اور پھٹکر کی قیمتوں کا بھی۔ وہ یہ مجھی دکھنا تھا کہ مال چوری سے بلا محصول ادا کیے تو نہیں بھیجا جاتا ہے، یا اصلی چیزوں مثلاً دو دھ ،گھی اور تبل میں آمیزش تو نہیں کی جاتی ہے ،یا نقلی اور جوٹے باط تونہیں استعمال کیے جارہے ہیں ، یا قیمتوں کے بڑھنے کے انتظار میں مال کو ذخیرہ تو نہیں کی جارہا ہے۔ مزدوری بڑ خال جائز نہیں بھی کیا جارہا ہے۔ مزدوری بڑ خال جائز نہیں بھی جاتی تھی دنجارت اور صنعت وحرفت سے متعلق جن تواعدا ور تفصیلات کا ام تھو شامستو میں ذکر کیا گی ہے وہ حرب انگیز طور پر جد میر معلوم ہوتے ہیں۔

وتكرصنعتين اوربيش

صعى شطيم

قدیم مندوستان کی صنعت وحرفت کی ایک خصوصیت ید تھی کہ اس کی نظیم بہت اعلیٰ پیانے کی تھی جس کی نظیر سم عصر دور میں دوسری جگہ منی مشکل ہے۔ قدیم مندوستان میں ایک ادارہ پایا جاتا تھا جسے "شرین" کہتے تھے۔ یہ ایک قسم کی پنچابت یا بیویار منظل ہوتا تھا جس میں ایک می بیت کرنے والے کاری گریا فن کار ایک انجمن کی صورت میں منسلک ہوجائے تھے۔ ہاری یہ شریخ ترون میں منسلک ہوجائے تھے۔ ہاری یہ شریخ ترون کا گرٹ کی منسلہ کا گرٹ کی ایک شرین یا گلٹ بیاتی تھیں اور اراکین کے مفادات کے تحقظ کے لیے اپنے علیحدہ قواعد وضع کر لیتی تھیں، بنالیتی تھیں اور اراکین کے تمام اراکین یر واجب ولازم ہوتی تھی ۔ یہ تواعد فا نون کا حکم منسلہ کے تمام اراکین یر واجب ولازم ہوتی تھی ۔ یہ تواعد فا نون کا حکم مرکھتے ہے۔

ہرشرین یا بیوبار منٹل کا ایک پر وصان یا مربینج ہونا تھا جے "سیٹی" یا "مریشی گئے تھے۔ سیٹی عام طور پر ایک اہم مقامی شخصیت ہوتا تھا۔ اس کی امداد کے لیے بچوٹ ہی مجاب عالمہ یا کا بینہ ہوتی تھی۔ سیٹی عام طور پر ایک اہم مقامی شخصیت ہوتا تھا۔ اس کی امداد کے لیے بچوٹ ہی مجاب عالمہ یا کا بینہ ہوتی تھی۔ سیٹی شہر کی حکومت میں مجھی دخل رکھتا تھا اور کبھی کبھی خود مجھی مدالت کے فرائض انجام دیتا تھا۔ عدالت اور انصاف کے معلی میں اُسے اہم ترین مقام عاصل ہوتا تھا۔ کار بگروں بعض اوقات یہ بیو پار منڈل علم و تمدن کے مرکز کی حیثیت افتیار کر لیتے تھے۔ کو بیش فرائم کرتے تھے ۔ بعض منڈل فون کے حقوق کے کے حقوق کے ساتھ یہ منڈل ان کے لیے کام بھی فرائم کرتے تھے۔ ضرورت کے وقت مجھی رکھتے تھے اور اس سبب سے کافی طاقت وا ہمیت عاصل کر لیتے تھے۔ ضرورت کے وقت موں اوج کو فوجی امداد بھی بہنچاتے تھے کبھی میٹن کرائم ہی منڈل آپس میں ایک دوسرے سے مکرائمی جاتے ہے۔

ان منڈلوں کی ایک عجیب خصوصیت یرتھی کہ یہ مقامی بنک کی جیٹیت بھی رکھتے تھے ۔ یوگ اپنی پس انداز رتعمیں (اکشابؤی) منڈل کے فنڈ میں جمع کر دیتے تھے۔اس رقم کا سؤدیا منا فع جمع کرنے والے کی خواہش کے مطابق ہرسال کسی خاص مقصد پر صرت کیا جا تا تھا۔

۲۰۰ ق - م اور ۳۰۰ ع کے درمیانی دور کے ایسے بے خار کتے دریافت ہوئے ہیں جن سے ان ہو پار منڈلول کی تفصیلات کا پتر چلتا ہے ۔ آ ندھوا ہیں جو کتے پائے گئے ہیں ان سے ہمیں اس قسم کے سات ہیو پار منڈلول کی تفصیلات کا پتر چلتا ہے ۔ آ ندھوا ہیں جو کتے پائے گئے ہیں ان سے ہمیں بنانے دائے ، کمہار ، جولا ہے ، بانس کا کام کرنے والے ، بینے اور تصفیر سے اپنی ایک الگ بنیا یتنیں دکھتے منع راج استودت ایک بڑا دانی راج نھا۔ اس نے انحیس بنچایتوں میں سے ایک بنچایت کے ننڈ میں دو ہیں جمع کیا تھا۔ اس کا حال ہمیں نامک ہیں پائے گئے ایک غار کے کتے سے معلوم ہواہے ۔ اس را جرنے منڈل کے خزانے میں ۲۰۰۰ ہمایت ، جو لا ہوں کے ہو پار منڈل معلوم ہواہے ۔ اس را جرنے منڈل کے خزانے میں ۲۰۰۰ ہمایت ، جو لا ہوں کے ہو پار منڈل معلوم ہواہے ۔ اس را جرنے منڈل کے خزانے میں ۲۰۰۰ ہمایت ، جو لا ہوں کے ہو پار منڈل

کے لیے جمع کیا جے '' شرین کولی کنیا کائے'' کہتے تھے۔ اس رقم کا مودیا منا فع ایک '' پکٹ سکوا ماہوار مقرر کیا گیا۔ اِسی را جرنے ، ۱۰۰ کہا پن جو لاہوں کے ایک دوسرے منڈل میں جمع کیا۔ اسس کا منا فع ہے "پیک ''سیکڑا ماہوار طے ہوا۔ اِس رقم کی واپسی صروری نہیں تھی، البتہ صرف اِس کے منا فع کوصرف میں لایا جاسکتا تھا ، اصل رقم کو نہیں۔ اِن عطیات کا اعلان ٹاوُن بال دنیگم سجھا) میں کیا جاتا تھا اور پلک ریکارڈ آفس میں ان کو درج کیا جاتا تھا۔

ناسک ہی میں دریا فت کے گئے دوسرے کبوں سے معلوم ہوا ہے کہ وشنو دت نامی ایک شک عورت (شکانی، نے اس کے گئے دوسرے کبوں سے معلوم ہوا ہے کہ وشنو دت نامی ایک شک عورت (شکانی، نے اس سے بیو پار منڈل (اُ دَیان ترک) میں ، اور ، ، ۵ تیلیوں کے بیو پار منڈل (اُ دَیان ترک) میں ، اور ، ، ۵ تیلیوں کے بیو پار منڈل (اُ دَیان ترک) میں اور ، ، ۵ تیلیوں کے بیو پار منڈل (اُ دَیان ترک) میں ، سے نگھ کے بیمار سا دِھوؤں کو دوائیں اور آ رام و آ سائش کا دومراسا مان زاہم کرنے کے لیے جمع کے نتھے۔

## ستے کا ستعال

اس قدر زبردست تجارتی اورصنی مرگری پنه دین ہے کہ سکے کا استعال بھی قدیم ہندوسان
کے ابتدا اُن دور میں شروع ہو چکا تھا۔ ویدک عہد میں لین دین تباد لے کے ذریعے ہواکر اتاتھا، لین
اگرایک شخص کو ترکاری خرید نی ہوتی تواس کے عوض اُسے باؤ محرکہوں یا ڈیڑھ یاؤ جُو دینے ہوتے
تھے مکین تباد کے کا یہ طریقہ رفتہ رفتہ متروک ہوتاگیا اور آہت آہتراس کی جگدلین دین کوڑیوں او تیمتی تھوول
کے ذریعے ہونے لگا۔ پھر بڑھتی ہوئی تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں نے اور سرکاری اور نیا اور نیا تی افسرو
کو تنخواہ دینے کی ضرورت نے سکتے کے باقاعدہ وجود کی طریت رہنائی کی ۔ چنا پنجہ پندر موسی صدی
ت یم بیر ہم ایک نے سکتے کا ذکر سنتے ہیں جے "ست مان" کہتے تھے۔ اُس کا وزن ۱۰۰ ایکر شنل سے کی برابر

ا سیکے کی سب سے چنو فی اکا ل ۔ اللہ یہ ایک نے کا نام تھا جسے ہم لانڑی کہتے ہیں ۔ اسے نسار آج بھی با وُں کی سب سے چھوٹی اکا نی کی حیثیت سے استعال کرتے ہیں .

ہونا تھا۔ ہیروڈوٹس کا یہ بیان کہ ہندوستان میں ایرا نی شترا پی ۱۳۹۰ " طلائی گو" بطار سالانه خلاع کے اداکر تی تھی، پتہ رتیا ہے کہ چھٹی ق۔م. میں سکنے کے رواج کی ابتدا ہو گی تھی اور طلائی گردیا سونے چاندی کے ٹکڑوں کا استعال بطور سکنے کے شروع ہو گیا تھا۔

تقریباً اس ذانے میں یااس کے فوراً بعد کے زمانے میں ہمیں اصلی مگوں کے استعال کا نبوت مل ہمیں اصلی مگوں کے استعال کا نبوت مل ہے ، بعنی دھات کا با قاعدہ گھڑا ہوا سکہ جب کا وزن اور شکل وصورت مقرہ معیار کے مطابق ہوتی تھی۔ یہ سکتے یا تورا جہ جاری کرتا تھا، یاکو ئی خاص سو داگر، یا شرین سرکار کا کوئی خاص اجارہ سکتے پر بہیں تھا۔ ان سکوں پر جاری کرنے والول کا سپنج " (قہر) یا شہیتہ ہوتا تھا۔ اس لیے انھیں" مہر دار" یا "مھیتہ دار" سکتے کہا جاتا ہے ۔ ہندوستان کے مختلف جھوں میں اس قدم کے ہزاروں سکتے برآ مد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک ان میں اس قدم کے ہزاروں سکتے برآ مد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک ان کا استعال بحیثیت سکتے کے ہوتا رہا۔ ان سکوں پر کوئی نام یا تصویر نہیں ہوتی تھی ، لونا نی لوگ ہندوستان میں پہلی بارسکہ چلانے والے جس پر با قاعدہ نام اور تصویر ہوتی تھی ، لونا نی لوگ ہندوستان میں بہلی بارسکہ چلانے والے جس پر با قاعدہ نام اور تصویر ہوتی تھی ، لونا نی لوگ ہندوستان میں بہلی بارسکہ چلانے والے جس پر با قاعدہ نام اور تصویر ہوتی تھی ، لونا نی لوگ ہندوستان میں اس قدم کا سکوں پر ایک طون ہندوستان عمرانوں کی دیکھا دیکھی اپنے ملک چہرے وی ای نیوں کی دیکھا دیکھی اپنے ملک عرب اس قدم کا سکورائی کی دیکھا دیکھی اپنے ملک عرب اس قدم کا سکورائی کی دیکھا دیکھی اپنے ملک عرب اس قدم کا سکورائی کی دیکھا دیکھی اپنے ملک عرب اس قدم کا سکورائی کی دیکھا دیکھی اپنے ملک عرب اس قدم کا سکورائی کی دیکھا دیکھی اپنے ملک میں اس قدم کا سکورائی کی دیکھا دیکھی اپنے ملک

ابتدائی سکوں کے وزن کی پہلی اکا ئی رتی ہوتی تھی جس کا وزن تقریباً ۱۹۸۴ گرین یا ابتدائی سکو استان سکو کا نونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لائی سکو کا نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لائی سکو کا نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لائی ساور ۱۹۸۰ تی کے جاندی کے سکے ہم کرشاپن "اور ۱۸۰۰ تی کے خاندی کے سکے ہم کرشاپن "اور اس کی مختلف چھوٹی اکائیاں کثیر تعداد میں دستیاب ہوئی ہیں۔ارتھ شاستر ہیں چاندی اور استے کے سکوں کا ذکر موجود ہے۔ کو مِلْمیہ نے ۲۲ رقی کے جاندی کے سکے "کرشاپن "کا بھی

ذكركما سے

کشن را جاؤں نے چا ندی کے سکے کا استعمال بالکل ترک کردیا اور انھوں نے مرین سونے سونے سونے سونے سونے سونے سورٹ سونے کے اور بعد میں سونے اور چا ندی دو نوں کے سکتے چلائے ۔گپت را جاؤں کے سکتے پونا بن سکوں کے معیار کے تو نہیں تھے لیکن صورت شکل میں بدنما بھی نہیں تھے۔اسسی اثنا میں انہ بھی جاتا رہا جو لقلی سکتے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جنوبی مہند میں سونے اور انہا سے کا سکتہ ایک ساتھ جلتے تھے اور جا ندی کے سکتوں کے استعمال سے بھی جنوبی مہند کے لوگ

نا وا نف نہیں تھے۔ جنوبی ہندمیں روی سکتے بھی اس فدر کثیر تعداد میں دستیاب ہوئے ہیں کمکان غالب ہے کہ ہندوستان میں ان رومی سکول کا استعال دوسری اور تبیری صدی علیسوی میں ہے۔ مام یا گارت

عام ہوگیا تھا۔ گریت سلطنت کے زوال کے بعد چوٹی چوٹی دیا سیس وجود ہیں آگئیں جفوں نے اپنے اپنے سکے رائج کیے لیکن ان کے سکے صورت شکل میں بہت پست معیاد کے تھے ؛ نہ ان کے وزن میں کیسانی تھی نہ نرنے میں ۔

#### مير صوال باب

# واتيل

سمان کا خاصہ ہے کہ اس پر جمودی کیفیت کمبی طاری نہیں ہوتی۔ ہندوستان کا تربیم ساج بھی اس کلیہ سے مستنگی نہیں ہے۔ ذاتوں کی نقسیم کسی معاہدہ عمرانی "یا" سوشل کنو بیکے "کے نیتے میں وجو دمیں نہیں آئی، بلکہ اس نے تدریجی اوراز تقائی منزلیں طے کیں، اورائس میں وقتاً انہم تبدیلیاں رونما ہوتی رمیں۔ ذاتوں کا یہ نظام تمام دنیا کے سماج میں صرف ہندوستان کے لیے مخصوص ہے مطبقات کا وجو ددنیا میں ضرور ملت ہے، لیکن ذاتوں کی اس قسم کی تقسیم جو ہندوستان کے تمام بارشدندوں کے رگ و بے میں، خواہ وہ کسی مذرب اور رنگ ونسل سے تعلق رکھتے ہوں، اتنی شدت کے ساتھ مراب کرگئی ہو، دنیا کے کسی حصے بین کمبی نہیں پائی گئی۔

ذاتوں کی ابتدار

 اس طانت ورافلین نے اپن نسل کا پڑو کھا پن قائم کہ کھنے اور کالے رنگ کی اکثریت پرافتدار مال کرنے کی اس طرح کوسٹسٹس کی جس طرح جنوبی افر لقبہ میں آج کی جارہی ہے ۔" چنا پنجہ اس نسلی امتیاز کو ظاہر کرنے کے لیے دوا صطلاحیں وضع ہوئیں ۔" آریہ وَرُنَ " اور واس وَرُن ﷺ میگ دیدیں ان اصطلاحول کا ذکر موجود ہے ۔

آرلوں کا سائی بیشوں کے اعتبار سے تین طبقوں میں خود ہی منقسم نمفا۔ ایک طبقہ حکم الوں اور جنگ جو لوگوں کا تمفا اور تسیرا کا نشت کا روں اور زاہدول کا تمفا اور تسیرا کا نشت کا روں اور تجارت بیشہ لوگوں کا تمفا اور تسیرا کا نشت کا روں اور تجارت بیشہ لوگوں کا ۔ لیکن مرگ وبید کے دور میں ان ساجی طبقوں کے امتیازات میں شدت نہیں ہیدا ہوئ تقی ۔ اس دور میں یہ صروری نہیں تنفا کہ صرف بر مہن کا بیٹا ہی بر ہم ن کہلائے گا بلکہ جس کسی کوویڈں کے منتریا دم ہوتا "بر ہمن "کہلائے لگتا تھا۔ اصل معیار گویا ویک علم سے واقعت موتا "بر ہمن "کہلائے لگتا تھا۔ اصل معیار گویا ویک علم سے واقعت تھا اور وراثت یانسل کو اس وقت تک اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہیک دور کا ایک شاعر منا جات میں کہتا ہے ۔

" میں شاعر ہوں ، میرا باب طبیب ہے ،اورمیری ماں مٹابیستی ہے۔ہم سب اپنی خواہش کے مطابق روزی کمانے کی دُھن میں لگے رہتے ہیں اور جانوروں کی طرح مساوی طور پر جدوجہد کرتے ہیں۔ ایک

مرگ و بیر کی ایک مناجات ہیں جو "بُرش مؤکت "کے نام سے موسوم ہے ان چاروں وُرُنوں
کے وجود ہیں آنے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن عالموں نے اس مناجات، کو غیر معتبراور محرق قرار دیا ہے۔
بہرحال یہی مناجات متا خرین قانون دانوں کے نظریات کی بنیا دہے ۔اس مناجات کا مطلب یہ ہے
کہ حجب دلیو تا وُل نے "بُرش سنگھ" (اکرم) کو حصول ہیں بانٹا تو برنمن اس کا منھ بن گئے ، چھتری
اس کی بانہیں، ولیش اس کی ٹائلیں اور شودراس کے باوئٹ ورا مسل یہ لیک خوبصورت مجازی تمثیل ہے
جوان چا دول ذانوں کے سپرد کیے گئے کا مول کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے تحت بر بمن اپنے
مفع سے مقدس کتا بول کی تعلیم دیتے ، چھڑی اپنے ہاتھوں کے ذریع جنگ کرتے ، ولیش اپنی ٹائلوں کے
مزور سے ہل جولاتے، کولی کی خران کی فدروں ہیں دہ کران کی فدرست
زور سے ہل جولاتے، کولی کی کرتے اور ان ان آگاتے اور شودران سب کے فدروں ہیں دہ کران کی فدرست

كرتي اورسبت كام انجام ديتي تع ـ

مؤتروں کے دور میں اصول میں ذرا تبدیلی ہوگئی ، اوروہ یرکر پروہت ، کے فرائفن کوئی ایستی سے اہنی دے گا جوابیا سلساء نسب بین پشتوں تک سی سے ابت رکرے ، اوراس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتوں کی نفرنق میں شدّت ہیں دوری جی دیکھتے ہیں کہ ذاتوں کی نفرنق میں شدّت ہیں دوری جی عام ہمیں ہوئی جن ذاتوں کے لیے جو بینے مقر تھے ان میں شخی نہیں برتی جاتی تھی اورلوگ عام طور پراپنی پسند افتیار کرسکتے تھے ، ایک ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا نا کھا سکتے تھے ، اور ابیں میں شادیاں کرسکتے تھے ۔ اتنا ضرور تھا کہ تینوں اونچی ذاتوں ۔ پراپنی پسندی اور کوئی داتوں ۔ کھا نا کھا سکتے تھے ، اور ابیں میں شادیاں کرسکتے تھے ۔ اتنا ضرور تھا کہ تینوں اونچی ذاتوں ۔ لیکن اس کی باتوا مدہ ممانوت نہیں تھی ۔ بر ہمنوں کی انفراد یت بھی اس وقت تک سٹم نہیں ہوئی تھی اور جھیتری جو بی ان کے دوش میروش ساس سما جی درجے کے دیوے دار تھے ۔ بر ہمن اپنے دوحانی نفوق اور جھیتری اپنے سیاسی افتدار کی بدون ، اپنی اپنی فضیلت کے دیوے دار تھے اور اپنے مخصوص ملقوں ہیں دونوں کی سما جی حیثیث سٹم ہوگئی تھی ۔ مطقوں ہیں دونوں کی سما جی حیثیث سٹم ہوگئی تھی ۔

برسم بول كالشخص

## چقری اوروش

بریمنوں کے ساجی نفوق کو چیز پول نے بہرطال سیم نہیں کیا اور بھیا کہ او پر بیان کیا گیا،
وہ بریمنوں سے ساجی برتری یا کم اذکم برابری کا دعوئی کرتے دہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان وولوں
ذاتوں کو دوسری ذاتوں کے لوگ اپنے سے افضل وبرتر مانے تھے ، لیکن ان دولوں میں کون فضل
تھا ، یہ بات اب تک کمل طور برت ہم نہیں گئتھی۔ بریمن اور چھتری کی اس ساجی کش کمٹن میں ولیش
اور شودرطبقہ بہت نقصان میں دہا جس کا نیتجہ یہ ہواکہ ولیش ان دولوں سے پست اور شودر طبقہ سب
سے بیست ما جائے لگا۔

شؤدر

وببیک دور کے اواخریں آرہ اور تو در کا فرق زیادہ نمایاں ہو چکا تھا۔ شودر کے لیے مقد ت اسٹ کی قربت، قربان کی رسموں ہیں شرکت اور ویدوں کی تلاوت ممنوع قرار دے دی گئی۔ شودر کے لیے اپنے مُرووں کو مبلانے کی مماندت کردی گئی۔ ان سے شادیاں کرنا مغیوب سمجھا جانے لگا۔ ان کے ساتھ کھانا ، پینا المحضا، بیٹھنا ، بہاں تک کہ ان کا بنایا ہواکھانا کھانا لوگوں نے ترک کر دیا۔ چنڈ الوں کی چینیت ساج میں سب سے بیت ہوگئی۔ وہ بے چارے شہرسے با ہرر ہتے اور احفیں اتنا حقیرو ذلیل سمجھا جانے ساج میں سب سے بیت ہوگئی۔ وہ بے چارے سائے سے چیزیں ناپاک ہو جاتی تھیں۔

#### ذات يات *ين ننڌ*ت

چنانچ سم تیوں یا قانونی کا بول کے دور میں ایساساج مرتب ہو جکا تھا جس میں ذات پات
کی تمام ترخصوصیات رہی ہوئی تعییں ۔ ساجی طبقات و در جات ہیں شدّت پیدا ہوگئی تھی اور ذاتیں اور
پینے نسل بعد نسل چلنے گئے نھے اور یہ بات طے ہوگئی تھی کہ بر مہن اور صرف بر مہن کا بیٹا سر برمہن اور کہ سینے نسل کا بعد نسل چلائے گئے نھے اور یہ بات طے ہوگئی تھی کہ برمہن اور صرف برمہن کا کام جنگ کرنا اور
کہلائے گا - برمهن کا فرض تعلیم دینا اور تربان کی سیس وغیرہ ادا کرنا ہے ۔ چھتری کا کام جنگ کرنا اور
ملک کی حفاظت کرنا ہے ۔ ویش کے ذمہ مولیٹ پول کی دیکھ دیکھ، کھینی بارٹری اور روپے بیسے کالین
دین ہے اور شودروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لیت کام انجام دیں اور "دویج " ذاتوں ۔ یعنی برمین
لے جو دوبارہ جم نے اصلاً برمین ددیج ذات مانے جاتے تھ، لکن بعد میں اطلاق چھتر لیوں اور ویشوں پر بھی ہونے لگا جڑ جنیو "کی رم

چھڑی اورولین کی فدمت کریں۔

## ذات بات میں جمودی کیفی<sub>ت</sub>

یانچوس چھٹی تی م بیں بردھ اور جین متک انقلابی ترکوں نے ، جن کے بانی چیزی گھرانوں سے تعلق کے جن کے بانی چیزی گھرانوں سے تعلق کے سے تعلق کے سے تعلق کے جن کے بریم بنول کی سما جی ا جارے داری پر کاری طرب لگائی ۔ دو نول مذہبوں نے مساوات کا علم بلند کیا جب کالازی نیتجہ یہ ہوا کہ ذات پات کا برختنا ہوا دوران میں کھی اور اس ہیں کچھ وصلے یہ ہم لیکن ایک تعیراو اور حمودی کیفیت برختنا ہوا دوران میں کھی ذات پات کی ترقی کی رفتار میں کافی حد تک سے آگئی لیکن اس دوران میں کھی ذات پات کی تمام خصوصیات سے بریمن کی تعلق بیٹا اور آبس میں شادیاں کرنا سب استم استم برورٹ فاتوں کے درمیان ایک ساتھ بیٹھ کرکھان بیٹا اور آبس میں شادیاں کرنا سب استم آستم برورٹ پائی رہیں اور چیتر یوں کی شدید مخالفت اور تقادمت کے باوجود بریمن می کامیاب ہوئے اور نیتج ہیں بہوسید بیٹورٹ کے دوال نے ان کی کامیا بی پر دہم لگا دی۔

#### قانون میں زات بات

ذات پات کے ارتفا کے ذیل میں دوبانیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اولاً یہ کہ یہ تفوتی ، جیسا کہ ہم نے گذشتہ صفحات ہیں دیکھا ، ہمارے دیوانی اور فوجداری کے قانون پر اٹرا نداز ہوئی۔ دیوانی اور فوجداری کے قانون پر اٹرا نداز ہوئی۔ دیوانی اور فوجداری کے قانون کی ترتیب و شکیل ذاتوں کے نسبتی مدارج کے مطابق عمل میں آئی جس سے زیادہ ، ذاتوں کو نقصان بہنچ مثلاً شرح سود بر ہمنوں کے بیے سب کم ، چھتر یوں کے بیے اُس سے ذیادہ ، ویشوں کے بیے اُس سے دیادہ اور شودروں کے بیے سب سے زیادہ انقر رگائی تھی ای طرح مزائی بر ممنوں کے لیے اس سے دیادہ بوخت اور بر ممنوں کے لیے اس سے زیادہ سخت قرار دی گئی تھیں۔

## مركب ذاتيس

دوسری اہم بات یرتھی کر ان چار بنیادی ہاتوں کے ملاوہ" مرکب" ذاتیں وجود میں آگئیں جن کی ابندا اور ان کے سپر دیجے گئے فرائض کا مسئل ہڑا مشکل اور پیچیدہ ہوگیاہے۔ منو اور دوسرے قانون دانوں کے بہاں ان جارکے علاوہ بہت سی اور ذاتوں کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ مرکب ذاتیں الیس بیں شادیوں کے نتیج بیں وجود بیں آئیں اور یہ جاروں ذاتیں نئی نئی جماعتوں اور نئے نئے گروہوں میں تقسیم ہوگئیں۔ شلا اگر کسی وُیش عورت کی شادی کسی شودرمردسے ہوتی تو ان سے پیاہونے والی میں تقسیم ہوگئیں۔ شلا آگر کسی وُیش عورت کی شادی کسی شودرمردسے ہوتی تو ان سے پیاہونے والی اولاد ''آلا ہوگئی کے عوامی مظاہروں ہیں حصر لینا قرار پایا۔ آگرکو کی شودر چیزی عورت سے شادی کرتا تو ان کی اولاد کو آلا گئے ہے اوراس کا بیشر یہ تھی کہ بازار میں فروخت ہونے والی اسٹیا کی آوادلگائے دھے آن کل کی اصطلام میں ''ایڈورٹا لڑنگ 'کہ بیکے بین )۔ '' ماگدھ'' کہتے تھے ، جس کا مطلب یہ ہے کراس طرح بین )۔ '' ماگدھ'' ایک فاص علاقے کے ماکن کو بھی کہنے لگے اور اس علاقے کے رہنے والوں کی ایک علیٰوں ذات وجود میں آگئے۔ ان مرکب ذاتوں میں دن بدن اضافہ ہوتاگیا جھتر ہوں، ویشوں اور شودروں کی مجود میں آگئے۔ ان مرکب ذاتوں میں دن بدن اضافہ ہوتاگیا جھتر ہوں، ویشوں اور شودروں کی مجود میں آگئے۔ اور اس کی تقلید دوسری ذاتوں نے بہاں تک کہ بر بہن بھی آگے جل کر مختلف نئی براور ہوں میں تو تقسیم ہو گئے اور اس کی تقلید دوسری ذاتوں نے بہاں تک کہ بر بہن بھی آگے جل کر مختلف نئی براور ہوں میں تو تسیم ہو گئے۔ اور اس کی تقلید دوسری ذاتوں نے بھی کی جوان تک باتی ہے۔

غيرملكبول كيبانات

ميكشفير

ذاتوں کی کثرت کا مشاہدہ باہر سے آنے والے مختلف سیاحوں نے بھی کیا جو مختلف اوقات بیں ہندوستان آئے۔ یونا نی سفیر میکستھنے نے (چوتھی صدی ن ۔ م .) سات ذاتوں کا ذکر کیا ہے جوشادیاں اپنے قبیلے یا ذات کے اندر کرتی تھیں۔ ان میں سب سے بہلا طبقہ ملتھوں کا تھاجس سے میکستھنے کا مطلب بریمنوں سے ہے۔ یہ طبقہ نعداد میں سب سے کم لیکن عزت میں سب سے بلندو بالاخیال کیا جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ قربان کی رسیں اداکرے، ندہی علوم عاصل کے اور دومروں کو ان کی تعلیم دے ۔ نئے سال کے جشن میں تام عالم اور حکیم را جائے درباد میں طلب کے جائے اور بیش کو نیال کرتے جن کے مطابق اہم فیصلے کیے جائے تھے جفیس سیاسی اور ذراعتی کا مول میں شعول میا ان علی جہائے کل بیش کو نیال کرتے جن کے مطابق اہم فیصلے کیے جائے کی ان بان جاتا تھا۔ یہ رسم امیر گھرانوں اور بہت سے دیماتی مندروں میں آج کا اداکی جاتی ہے جہائے کل

ک تغوی معنی بڑھئی کا بنید ہے تغوی معنی گانے والا شاع ہے بی جی ۔ جی ۔ گو کھلے: اینشینٹ انڈیا سہسٹری اینڈ کلچر ۔

کی اصطلاح میں "بنیانگ شرادن" کہتے ہیں۔ دوسراطبقہ کا شدکاروں کا تھا جو اکثریت ہیں تھا۔

یولوگ بوٹے خوش مزاج اورزم دل ہوتے تھے اور فوجی خدمات سے انھیں ستنی سمجھا جا تا تھا یہ سنی میں کا مین کا مرازائیوں سے دور یہ لوگ سکون کے ساتھ کھیتی باٹری ہیں مصروف رہتے تھے تبیسرا طبقہ کو الوں اور شکار لوں کا تھا۔ چوتھا دست کاروں کشتی بانوں اور تجارت ببیٹم لوگوں کا تھا۔ پانچیں طبقے میں نوپس کے لوگ میں فوجی لوگ تھے اور کسانوں کے بعدان کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ چھٹے طبقے میں پولیس کے لوگ تھے جورا جا کو خریں دیتے تھے۔ اور ساتواں طبقہ راجا کے وزیروں اور مثیروں پرشتی نے اس کے اس کے داروں کی وہ تفصیل جو یونانی سفیر میک شفینز نے چوتھی صدی ت۔ م میں بیان کی ۔ اگر چولی اس کی صدی ت۔ م میں بیان کی ۔ اگر چولی اس کی صدی ت م میں بیان کی ۔ اگر چولی اس کی صدی ت م میں بیان کی ۔ اگر چولی بنیادی سے بھی میک شخینز کے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔

بنیادی "ورنوں" کے علاوہ ہندوستان میں اور بہت سی ذاتیں انجرائی تھیں سیمر خول یا قانونی کیا بول

#### فاستان

المساون كم مين كايائ ون كاتوبار عه شرى نواسس أينكر ايدوانسدمرى آن انديا-

آنے پائیں ۔ گوشت کا کاروبار صرف چنوال لوگ کرتے ہیں اور وہ بھی تنہرسے باہر <u>'''</u> ہیمون سیانگ

ہیون سانگ (سانویں ص ع نے چارون ورنوں کا ذکرکیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ یہ بہلا طبقہ برہمنوں کا ہے جونیک لوگ ہوتے ہیں اور مذہبی اوراصولی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسراطبقہ جھتر لول کا ہے بین حکم الون کا ہجہ برسول سے حکم الن کر دہا ہے ۔ یہ لوگ کارو بارکرتے ہیں اور ملی اور غیر ملی تجارت ہیں۔ تیسراطبقہ ولیشوں یا تجارت بیشر لوگوں کا ہے ۔ یہ لوگ کارو بارکرتے ہیں اور ملی اورغیر ملی تجارت سے مفع کا نے ہیں چوتھا طبقہ شودروں مینی زراعت ولیشوں کا ہے ۔ یہ نوص کا ہے ۔ یہ لوگ کا ہے ۔ یہ ہی خصوص نہیں رہا تھا جیسا کہ ایکے وقتو ہی ہوئے تا ہم ایک وقتو ہی ہوئے اللہ ایکے وقتو ہی ہم در دوروں سے لینا شروع کر دیا ، جو عام طور پرشو در طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ پر مزدوروں سے لینا شروع کر دیا ، جو عام طور پرشو در طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔

ابن خردازم

مگستینزی طاح ابن خرواز بر (نوین ص ع ع ) نے بھی ہندوستانی ساج کو سات طبقوں ہوتھ سے
کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے ۔ "ہندوؤل میں سات طبقہ پائے جاتے ہیں : ہملا طبقہ ' مب کو یہ ' آب کا
ہے جوا و نجے طبقے کے لوگ ہیں جس میں سے بادشاہ چھنے جاتے ہیں۔ باتی چھ ذاتوں کے لوگ ان کی
اور صرف ان کی عزت کرتے ہیں۔ دو سرا طبقہ بریمنوں کا ہے جو شراب سے اجتناب کرتے ہیں تیمبرے
کاریہ دکشتری ، گھتری ، 'ہیں جو تین پیالول سے زیادہ شراب نہیں ہیتے ۔ بریمنوں کی لوگیاں اُن سے
منہیں بیاہی جاسکتی ، البنہ بریمن ان کی لوگیوں سے شادی کر سے ہیں ۔ چوتھا ' سو دریہ ، (شودر) کا
ہے جو زدا عت بیشہ لوگ ہیں ۔ پانچوال طبقہ ' بے سورہ ، (دیشوں) کا ہے جو دست کاری اور خدرت گاری
کرتے ہیں ۔ چھٹا طبقہ ' سنالیہ ، (چنٹالوں) کا ہے جو بست کام انجام دیتے ہیں۔ ساتواں طبقہ لا ہود'
کرتے ہیں ۔ چھٹا طبقہ ' سنالیہ ، (چنٹالوں) کا ہے جو بست کام انجام دیتے ہیں۔ ساتواں طبقہ لا ہود'
کرتے ہیں ۔ چھٹا طبقہ ' سنالیہ ، (چنٹالوں) کا ہے جو بست کام انجام دیتے ہیں۔ ساتواں طبقہ لا ہود'
کرتے ہیں ۔ چھٹا طبقہ ' سنالیہ ، (چنٹالوں) کا ہے جو بست کام انجام دیتے ہیں۔ ساتواں طبقہ لا ہود'
کرتے ہیں ۔ جھٹا طبقہ ' سنالیہ ، (چنٹالوں) کا ہے جو بست کام انجام دیتے ہیں۔ ساتواں طبقہ لا ہود'
کرتے ہیں ۔ جھٹا طبیع و رنیں ادائش اور بناؤٹ نی ہوتی ہے گے ہوں۔

کرتے ہیں برط می مشتی اور نہادت کی ضرورت ہوتی ہے گے ہوں۔

کے شری نواس آینگر : ایڈوا نسٹر سڑی آف انٹریا ہے ہے بریمنوں کے کلاسکی ادب سے بھی اس کی تابید ہوتی ہے لیکن بدھ مذہب کی کلاسکی کتابیں اس کی تردید کرتی ہیں ، جن میں اس کے باکل برعکس بات کہی گئے ہے میعنی یہ کرچیتری لاکیاں بریمنوں سے ہنیں بیا ہی جاسکتیں الینہ بریمن لاکیاں چیتر اوں سے بیا ہی جاسکتی ہیں ۔ شے ایلیٹ اینٹ ڈوسن : ہسٹری آف انٹریا (حباراول)

سليمآن

سلیمان (نویں ص.ع.) ککت ہے۔ "امرارسب ایک فاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ داجا اینے جانشین خود مقرد کرتے ہیں۔ داجا این جانشین خود مقرد کرتے ہیں۔ وہ ایک واضح ذات ہیں اور ان کا پیشر ذات کے بام نہیں شکل سکتا ہے۔

#### الوزتير

الدِنْبَدِ ( دسویں ص ع. ) کمت ہے ۔ " مبدوستان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جواپنے پینے کے مطابق جنگلوں اور بہار وں ہی گھو متے بھرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے مشکل سے ملتے جلتے ہیں یعبض اوقات وہ کچھ کھالی بھی نہیں سکتے سوائے ان جڑی بوٹیوں اور بھلوں کے جوانھیں جنگل میں ل جاتے ہیں اور ان میں سے نبعض بالکل برسنہ رہتے ہیں .... وہ لوگ جو علم سے شغف رکھتے ہیں انھیں بر مین کہتے ہیں ہے۔

## البيروني

البیرون (گیارهوی ص ع-) نے چاروں ورنوں اوراس کے علاوہ اوربہت ی ذاتوں کی تفصیل درج کی ہے اور اپنے مشاہدات کی روشن ہیں ہندوستان کی ذات بات پر عالمانہ انداز میں سیر حاصل بحث کی ہے ۔ البیرون کھتا ہے ۔ " مذہب کے اجادے دار صرف بر ہمن ہیں ۔ بر ہمن وحدی وں کی تلاوت بغیر معنی سیجھ کرتے ہیں اور النفیں زبانی یا دکر لیتے ہیں ۔ بہت کم لوگ ان کے معنی سیجھے ہیں ۔ " البیرون کے نز دیک یہ کوئ تعجب کی بات نہیں تھی، کیوں کر غیرعرب مالک کے مسان میں ترکن مجید و بیر مطلب سیجھے ہیں ہے اور اس کا ترجم کرنا عام طور پر معیوب خیال کرتے تھے۔ «بر بمن اپنی بسراوقات ان چیز دل پر کرتے ہیں جو انتھیں ذہن پر یا درخوں سے ل جاتی ہیں۔ بر بمنوں کو جہت کی مراعات عاصل ہیں جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں۔ مثلاً وہ سرکاری محصول سے متنی ہیں اور ذائعیں کوئی مرکاری محدول سے سی تھی دائی ہیں۔ بر بمن اگر چاہیں توکیڑے اور چھالی کی تجارت کر سکتے ہیں میکن بہتر یہی ہے کہ وہ خور تجارت مرکن بلکہ کوئی دیش ان کے واسط کوئی تجارت کر سکتے ہیں میکن بہتر یہی ہے کہ وہ خور تجارت مرکن بلکہ کوئی دیش ان کے واسط کوئی

کاروبار جلائے۔ وہ جانوروں کی برورش کا کام بھی نہیں کرتے اور نہود پررو بیر چلانے کا ۔ کھانے بینے کے معاطے ہیں وہ بہت محتاط ہیں۔ ہربر ہمن کے کھانے کے برتن علیٰ وہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دو مرا انھیں استعال کرلیتا ہے نوائفیں توڑ دیا جاتا ہے کسی دو مری ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہرائی کے لیے پانی چھڑ کی گوئی کوئی موال ہی نہیں، جب بر بمن خود لیک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہرائی کے لیے پانی چھڑ کی کوئی موال ہی نہیں، جب بر بمن خود لیک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہرائی کے لیے پانی چھڑ کی کوئی مواتی ہے اور چو کھونٹا دستر خوان مجنا جاتا ہے گوشت، بیاز، اسن وغیر و بر بہ خود کے لیے مفوم کے لیے ممنوع ہے یہ بر بمن دوسری ذات کی لڑکوں سے شادی کر سکتے تھے، نیکن البیرونی کہنا ہے اس مراعات سے فائدہ بہت کم اٹھا یا جاتا تھا اور بر بمن عام طور برشا دی اپنی ہی ذات میں کرتے تھے۔ چھٹری صورت کرتے ہیں اور مکل کی حفاظت کا کام اُن کے سپر دہے کوئی کا درج" بر بہنوں سے کھری کم ہے د چھٹری صورت کرتے ہیں اور مکل کی حفاظت کا کام اُن کے سپر دہے کوئی کو دہ اس کام کے لیے پیدا نے چھٹری صورت اور جگ کا کام خدا نے چھٹری وں کے مبرو کردیا۔ یہ دونوں ذاتیں ہے بر بہن اور جھٹری" دوئے " فاتیں خیال کی جات ہیں۔ اِن دونوں داتیں ہے بر بہن اور جھٹری" دوئے " فاتیں خیال کی جات ہیں۔ اِن دونوں داتیں ہے وانوں اور بائی دونوں داتیں ۔ دونوں کی پرورش اور تجارت ، خواہ اپنے لیے خواہ بر بہنوں کے دونوں کی جورش کی دورش کی دونوں کی دورش کی دونوں کی دورش کی درجوں کا خدرمت گار سمجھا جاتا کھا۔ وہ اپنے سے خواہ بر بہنوں کی خدرموں کی خدرموں کی خدرمت گار سمجھا جاتا کھا۔ وہ اپنے معاملات کی دیکھ بھال میں کرتے تھے اور بر ہمنوں کی خدرموں کی خدرموں کا خدرموں کی دونوں کی خدرموں کی درجوں کی دونوں کوئیں انہام دیتے تھے۔ تھے اور بر ہمنوں کی خدرموں کی خدرموں کی خدرموں کی درجوں کا خدرموں کی دونوں کی دونوں کی خدرموں کی دونوں کی خدرموں کی دونوں کی دونوں کی خدرموں کی دونوں کی دونوں کی خدرموں کی دونوں ک

بہت ذاتوں کے بارے بیں البیرون کتا ہے کہ وکین اور شودر حسب ذیل المعطبقوں بیں منقسم نفھ ۔۔ " دھوبی ، موجی ، شعبدہ باز ، ٹوکریاں اور ڈھالیں بنانے دائے ، ملاح ، مجھرے "سکادی اچھی مار اور جو لاسے ۔" یہ سب ایس میں شادیاں کرنے تھے لیکن دھوبی ، موجی اور جو لاسے سے کوئن شادی بھی نہیں کرتا تھا۔ لیست ذات کے لوگ سب شہر کے باہر دہنے تھے اور گندے کام انجام دیتے نفے مثلا شہریا گاؤں کی صفائی یا اس قسم کی دوسری فدیات ۔ ان میں امتیاز بیشوں کے اعتبار سے کیا جاتا تھا ۔ ان میں امتیاز بیشوں کے اعتبار سے کیا جاتا تھا ، حالانکہ ولیسے وہ سب ایک ہی ذات کے لوگ تھے ہے۔

نئی ذانیں

بندوستان میں باہرے وقتاً فوتتاً جو تومیں آئیں دہ سب اگرچ ہندوستان سماج یں

گُفل بل گئیں، لیکن ایک طن آلیس میں شا دیوں اور دوسری طرت نئے نئے پیٹوں کے باعث

سیرٹوں نئی نئی ذاتیں وجود میں آگئیں۔ یہاں تک کر گیا رہویں صدی عیسوی تک ہماری موجودہ دور کی

قریب قریب تام ذاتیں وجود میں آگئیں۔ یہاں تک کر گیا رہویں صدی عیسوی تک ہماری موجودہ دور کی

برادرلیوں میں تقسیم ہوگئے ننے جو اپنی علیمدہ دوایات رکھی تھیں ، اس طرح لا جوت مختلف جرگوں

میں اور دلین، شو در اور اجوت سیرٹروں جوئی جوٹی برادرلیوں میں تقسیم ہوگئے تھے ۔اے۔ ایل بیشم

میں اور دلین ، شو در اور اجھوت سیرٹروں بی تھی نی برادرلیوں میں تقسیم ہوگئے تھے ۔اے۔ ایل بیشم

کمنتا ہے سے میں تفویق وتقسیم آج تک باتی ہے لیکن آج کل " وَمَن " کی بنسبت " ذات " برزیادہ

زور دیا جاتا ہے ۔ شلا کسی کے وکیش یا شو در ہونے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جنی اہیر ، کا کستھ یا شاہ ہونے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نہ کے دلیا تھا کی نسب کی بنیات کی تھی اس کی بنیا در نہ چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نسب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نسب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نسب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نسب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نسب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نسب ہو، چا ہے علاقہ اس کی بنیا در نسب کی بنیا در نسب

#### زات پات کااٹر دوسری قومول پر

ذات پات کی تفریق ہندو تو موں پر ہی اثر انداز نہیں ہوئی بلکراس نے اپنے دامن یں اُن مذہبوں کو بھی سمیٹ بیاجن کے نز دیک ذات بات کی تفریق ممنوع ہے۔مثلاً مسلانوں اور سکھوں نے جو مساوات کے قائل ہیں ،نسلی امتیازیا پیٹوں کی بنیاد پر اپنے اندر بہت سے گروہ یا برادریاں بالیں جوشا دیاں صرف اپنی ذات یا برادری میں کرتی ہیں اور غیر برادری میں شادی بیاہ کو معیو بے ال کتی ہیں۔

ذاتول كي تنظيم

ان تام ذائرں یا برا در ایوں کے افراد ایک تنظیم میں منسلک ہو جاتے تھے اور ہر برا دری کا اپنا ایک علیٰحدہ نظام ہوتا تھا ، جو اگر چہ نجی ہوتا تھا گراس کی یا بندی برا دری کے تمام افراد کے لیے ضروری ہوتی تھی۔ برا دری میں سب سے بزرگ ہی ترین کی ہوتی تھی جس کے فیصلے قانون کا حکم دکھنے تھے۔ برا دری کے ارا کین سے بنچایت کے توانین کی پابندی کرانا اسی کا فرض تھا۔ تواعد کی فلاون ورزی کھے۔ برا دری کے ارا کین سے بنچایت کے توانین کی پابندی کرانا اسی کا فرض تھا۔ یو نظام ہم تھے شامستو سے کر صدیوں آگے تک جاری رہا اور بعض علاتوں میں آج تک دائج ہے۔

مضراررات

یورپ کے مورفین نے ذاتوں کی تقیم کی بڑے مبالغ کے ساتھ تنویفیں کھی ہیں ؛ اور بلا شہر اس سے کچھ فائدے بھی ہوئے۔ لیکن اس میں بھی کو لُ شک بہیں ہے کہ ہندوشان سانح کو جننا نقصان ذاتوں کی تقسیم نے بہنچا یا ہے اتناکسی دوسری چیزنے نہیں پہنچایا ملکہ ہندوستان میں جنی سسماجی خلبیاں پیدا ہوئیں ان کی بنیا د ذاتوں کی تقسیم میں نلاسٹس کی جاسکتی ہے۔

قاتوں کی تقیم کے مضرائرات نیتجے میں تمام ملک وقوم کے بیے بہلک ثابت ہوئے۔ ملک کی تمام ترتر قبال ذات بات کی تفریق کی بدولت مسدود ہوکررہ گئیں۔ جس طرح روم اور یو نان کا انتدار قرونِ اولیٰ میں بجر روم پر رہاای طرح ہندوستان کا انتدار تمام بجر ہند پر رہنا چاہیے تھا لیکن یہ بندوستان کا انتدار تمام بجر ہند پر رہنا چاہیے تھا لیکن یہ بین ہوسکا اور اس کی اصل وج تھی ذات بات کی تفریت اور اس میں شدت پسندی۔ ہندوستان کے یہ جوت چھات کے باعث بحری سوکوم بوب سمجھتے تھے۔ ذات بات کی تفریق سے قومیت کے تصور کانشو و منا نہیں ہوسکا اور اس کی وج سے تام ملک کے اتحاد والفاق کو صدر پہنچا۔ اس سبب سبب سے بیرونی حلا آوروں کو نتو حات کا موقع ل گیا۔ ہمارے فن کا رول کی نا قدری کی گئی محف اس لیے کہ ذاتوں کی شفر نی میں ان کا در جر بسبت تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ تام فنونِ تطیف زوال بیزیر ہو گئے۔ ذات بات کی تفریق کے باعث اہل ہمند ذات بات کی تفریق کے باعث اہل ہمند نے باہر کے وگوں کو " کہتے " سمجھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہندوستان غیر ملکی علوم و ننون سے محروم رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہندوستان غیر ملکی علوم و ننون سے محروم رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہندوستان غیر ملکی علوم و ننون سے محروم رہا اور اس کی تیجہ یہ ہوا کہ مہندوستان غیر ملکی علوم و ننون سے محروم رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہندوستان غیر ملکی علوم و ننون سے محروم رہا گئی ۔

پروفیسر مجمار نے بہت خوب لکھا ہے ۔۔ "ذات پات کی تاریجی ہندوستان کے شفا من چہرے پر پھیلتی جلی گئی اور ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ اس تاریخی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نثروع میں سیاہ با دل کا چھوٹا سا ٹکڑا آر لیوں کے نابناک تہذیب وتمتن پرسایہ ڈال رہا تھا۔ اس ونت یہ ٹکڑا انسان کے ہاتھ سے زیادہ بڑا منحا کیوں بہت جلداس نے خوفناک صدودا فٹیار کرلیں ادر تمام فضا پر محیط ہوگیا اور مقررہ وقت سے بہلے گھپ اندھیرے میں تبدیل ہوگیا ہے۔

اله آرسى مجدار: اينشينت اندياء

### جودهوال باب

## مردور

قدیم ہندوستان میں مزدوروں کے متعلق بھی ایسے لگے بندھا صول موجود تھے جن کی مثال ہم عصر دور میں دوسرے ملکول میں منزوروں کے متعلق بھی ایسے عصر دور میں دوسرے ملکول میں ملئی مشکل ہے۔ یہ اصول اگرچہ بالکل ابتدائی ھالت میں تھے اور ان کا مقابلہ تدیم دنیا کے کا مقابلہ تھی موجدہ دور کے لیبرلازے ہرگئ کم ہندوستانی مزدور قرون اولی میں بھی دوسرے ملکوں کے مزدور سے مرب کے تو ہمیں اندازہ ہوگا کم ہندوستانی مزدور قرون اولی میں بھی دوسرے ملکوں کے مزدور سے بدر جہا بہتر جا اس میں تھا۔

### مزدوركي طلب ورسير

قدیم ہندوستان میں مزود کی وطلب " یا تو حکورت کو تھی، یا زراعت اور صنعت وحرفت کے کاموں میں ان کی خدمات حاصل کی جاتی تغییں ، یا گھر بلو کا مول میں گھر بلولازم کی حیثیت سے انھیں رکھا جاتا تھا۔ حکومت سب سالاد سے نے کرمعمولی مہتر تک مختلف حینیتوں میں لوگوں کو ملازم کھی تھی ولیش طبقے کے لوگ جیتی باڑی ، تجارت یا موسشی پالنے کا کام مزدودوں سے لیتے تھے ۔ اس طرح مواگرو کی انجنیس دسرینیاں ) بھی مزدودوں کو کام پر لگاتی تھیں ۔ اس کے ملاوہ و دوج ، ذانوں کے لوگ سے برمین ، چھتری ، ویش — اپنے گھر پرلوگوں کو ملازم دکھتے اورانھیں مقورہ تنجواہ یا مزدوری و بیتے تھے۔

مزدور کی رسد کے بھی تین خاص (رائع سے ۔ اولاً غلام، ہوگھروں برخی سلازم کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے اورصنعت وحرفت حیثیت سے بھی کام کرتے تھے اورصنعت وحرفت میں ایسے کام انجام دیتے تھے جن بیس کسی خاص مہارت کی صرورت نہیں ہوتی، اور سوم ولیش، جو دستدکاری کے ایسے کام انجام دیتے تھے جن بیس خاص مہارت درکار ہے۔

# مزدور کی قسیس

فدیم مہندوستان میں مزدور کئی قسم کے پائے جاتے نتھے۔(۱) وہ مزدور جو غلام کی جینیت کھتے تھے۔(۲) مقررہ مزدوری پانے والے مزدور (۳) وہ مزدور جن سے بیگار لی جاتی تھی۔اور (۲) عورتیں اور بہتے ۔ذیل بی ان کی علیٰدہ علیٰدہ فلین پیش کی جائے گی ۔

قدیم ہندوستان میں فلامی کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا کین ہندوستان میں فلامی کی نوعیت بہرطال وہ نہیں تھی جو یو نان مرصر، روم اور بابل میں تھی ۔میگت تعفیز (تیسری صدی ن ۔ م۔) نے مندوستان میں فلامی کے وجود سے انکار کہاہے لیکن یواس کی فلطی ہے لیے دراصل میگست تعفیز کو فلط نہمی ہوئی ،اوراس کی وجہ یہ تھی کر فلاموں کی جو صالت میگست تعفیز نے ہندوستان میں دکھی وہ اس سے بدرجہا بہتر تھی جواس کے اپنے ملک میں پائی جانی تھی۔

جیساکہ ہم نے گذشتہ بابس دیکھا فاتح آربوں نے سنتوں لوگوں کو واس "کا نام دے دیا جس کے بغوی معنی غلام کے ہیں۔ مھا بھادت کہتی ہے کہ « جنگ کا اصول یہ ہے کہ مفتوح ہمیشہ فاشح کا غلام بن جاتا ہے ہیں ، مھا بھادت کہتی ہے کہ « جنگ کا اصول یہ ہے کہ مفتوح ہمیشہ فاشح کا غلام بن جاتا ہے ہے ہ اس طرح وہ سب لوگ جن پر آربوں نے نفتے پائی اُن کے غلام بن گئے سیک ان کے علادہ آگئیں۔ مشلاً غلام مال باب سے ہیدا ہونے والے بیجے ان کے مالکوں کے غلام بن جاتے تھے۔ غلاموں کو فروخت کیا جا سکتا تھا تحطال ہونے والے بیجے ان کے مالکوں کے غلام بن جاتے تھے۔ غلاموں کو فروخت کیا جا سکتا تھا تحطال یا اسی قسم کے ہنگامی صالات ہیں آزاد لوگ مجبور ہوکرا ہے آ ب کو اور اپنے کنے کو بیچ کر غلامی کی زندگی اختیا کہ کے لیتے ستھے بعض اوقات کسی مجرم کا مرتکب ہوکر یا حدسے زیا دہ قرض سے یازیربار ہوکر انسان غلام بننا تبول کے رہنگ تھا۔ سمی نبیوں سے غلامی کے ان تام طریقوں کی تا ٹید ہوتی ہے۔

غلام کبھی کبھی اہم مقام بھی عاصل کرلیتا تھا اور را جا کا معتمداً ورشیر بن جاتا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنے مالک کے لیے دویے پینے کے ایسے کام بھی انجام دیتا تھا جن میں افتا داور ذمر داری کی صرورت ہوتی ہے ۔ لیک رئیا تھا۔ درا مسل غلام اپنے مالک کئیے ہوتی ہے ۔ درا مسل غلام اپنے مالک کئیے کئیے میں ایک مانخت رکن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے رہن بہن اور کھا نے گیرے کا تمام خرب مالگ

له الدايل ميشم: كاوندر ديث واز انديا . ك اليضا عله اليضا

کے ذمر رہتا تھا؛ اور اگروہ لاولد مرجاتا تو اس کاکریا کرم مالک ہی کوکرنا پڑتا تھا ، اوراس کا اتا تھ مالک کو پہنچ جاتا تھا۔ بہت سے قدیم ملکوں کے فلات ، ہندوشان میں غلاموں کو بوڑھا ہونے پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ انسان خود تنگ دستی ہیں گذارا کرسکتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کو کھانے پینے کی شہیں جا سکتا تھا ، لیکن اپنے غلام کو نہیا ہے ، بیعض قانون کتابوں میں مالکوں پر اپنے غلام کو جہا نی سراو پنے پر پا بندیاں لگائ ہیں۔ مثلاً " مالک اپنے بیوی بچوں ، غلاموں اور لوکروں کو غلطی پر رشی سراو پنے پر پا بندیاں لگائ ہیں۔ مثلاً " مالک اپنے بیوی بچوں ، غلاموں اور لوکروں کو غلطی پر رشی یا چھڑی سے مارسکتا ہے ، لیکن صرف بیٹے پر اسر پر نہیں ، اور اگر کوئی شخص اس کے فلا ف کرے لوائی کی وہی سزا ہے جو چور کی " غلاموں کے آزاد کرنے کو قالون کتا ہوں نے نیک علی قرار دیا ہے اور اگر کوئی شخص مقروض ہوکر غلامی ا فقیار کرتا تو اپنی محنت کے ذریجہ قرصنہ ادا کرنے کے بعد اُسے لازی طور پرا زاد کر دیا جا تا تھا۔

کو ہتیا غلاموں کے حق ہیں اس سے زیادہ کشادہ دل نظا آیا ہے۔ اس نے بچوں کو غلام کی حیثیت سے فروخت کرنے کی، سوائے ناگہائی حالات کے ہمل ہوئی ممانعت کی ہے۔ کو ملیا کے بہمان غلام اپنے الکہ کی جائداد ہیں سے حصر پانے اور خالی او فات ہیں ازادی کے ساتھ کسی دوسری جگر کام کے روزی کا نے کے مجاز ہیں۔ اعلیٰ قسم کے غلاموں سے گذرے تسم کے کام لینے کی بھی ممانعت کی گئی ہے کنیزوں کی عصرت بھی محفوظ رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی تحف اپنی کنیز پر تصوف کے قوال سے کنیزکو آزاد کرے اور اُسے معا وصنہ ادا کرے ، اور اگر مالک سے اس کے اولاد ہوجائے تو مال اور بچہ دونوں کے دونوں کے اور اُسے معا وصنہ ادا کرے ، اور اگر مالک سے اس کے اولاد ہوجائے تو مال اور بچہ دونوں کے نام میں کرے قابل پا بندی کے ناد ہوسے ہے۔

یہ نفے وہ نوانین جو میگ تھنے دنے اپنی آنکھوں سے ملک میں دائے دیکھے اور ان حالات میں آگراس نے یہ رائے قائم کی کہ ہندوستان میں غلامی کا وجود نہیں تھا تو کو ئی تعجب کی بات نہیں ہے اور اس میں بھی کوئن شک نہیں ہے کہ قدیم ہندوستان نے غلاموں کی نجارت کیمی نہیں کی۔ مزدول کی سب بھی کوئن شک نہیں ہے کہ قدیم ہندوستان سے کہ قدیم ہندوستان طور برآزاد تھے اور دوم کے امرار کی زمیندایوں الیٹی فند آئی ، جیسی کوئی جیز مندوستان میں نہیں بائ جاتی تھی۔ یہ درست ہے کہ غلاموں کے ساتھ برناؤ بہت فند آئی ، جیسی کوئی جیز مندوستان میں نہیں بائ جاتی تھی۔ یہ درست ہے کہ غلاموں کے ساتھ برناؤ بہت

ے اے ال بیشم بری ونڈر دیٹ واز انڈیا ۔ کے ایصا گئے ایصا کی Latifundia الطیٰ نفظ ہے جس کے معنی ان بڑی بڑی زمیندار دوں کے ہیں جو ملک کے طافر معاشرت کی ذمر وارتھیں ۔

بُرا بھی کیا جاتا تھا الیکن وہ بہر حال قدیم دنیا ہیں دوسرے مکوں کے نلاموں کے مقابعے ہیں بدرجہا بہتر حالت ہیں تھے۔

## اجرت پانے والے مزدور

فلاموں کے علاوہ دوسری قسم متورہ مزدوری پانے والے مزدوروں کی تھی۔ وہیں ول کے نمانے بک کھیتی باڑی کا کام دلیں طبقہ خوکرتا تھا لیکن جب وہ لوگ دولتمند ہو گئے توزبین ، جوتنے بونے ، فصل کا شنے اوراس کی رکھوالی کرنے کا کام اجرت پرمزدوروں سے لینے گئے۔ کوٹھی کہا ہے سبت اُدھیکش ، وزیر زراعت و غذا ) کوچا ہے اپنی ڈینول بیں غلاموں ، مزدوروں یا تعدیوں سے سبت اُدھیکش ، وزیر زراعت و غذا ) کوچا ہے اپنی ڈینول بیں غلاموں ، مزدوروں یا تعدیوں سے بھی اُجرت پر کام لیے بین اور کھر بلوکام کا جیس نجی طاق موسیوں سے بھی اُجرت پر کام لیا جاتا تھا اور اسی طرح صنعت وحرفت بیں اور کھر بلوکام کا جیس نجی طاق میمیری والے مزدول حیثنیت سے کام کرنے والے مزدوروں سے اُجرت پر کام لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھیری والے مزدول میں ہوتے تھے جو ہادے آئ کل کے "کام بڑھئی "کی طرح گھر کھر جاکہ ونتی تھی ۔ ایسے مزدوروں کی اُجرت کی کوئی شرح مقرر نہیں تھی ، بلکہ پورے دن کے لیے باہمیت بیس ون کے لیے ، یا سال مجر کے لیے ان سے مصلے پر کام لیا جاتا تھا۔ ان کھومنے بجرنے والے مزدوروں بیس میں مورت بیں ، یا سال مجر کے لیے ان سے مصلے پر کام لیا جاتا تھا۔ ان کھومنے بجرنے والے مزدوروں کا ماما جی درجہ دوسرے مستقل مزدوروں کے گئی اس میں بہت بست تھا۔ وہ بیچارے ان مورن تھی اور کی تقالے میں بہت بست تھا۔ وہ بیچارے ان مورن تھی اُلے میں مورت میں ، یا صرف کھا نا کھل کر ، یا دولوں طرح بھی ادا کی جاسکتی تھی ۔ بیر تقدا دا کی جوم تھی بیکن جنس کی صورت میں ، یا صرف کھا نا کھلا کر ، یا دولوں طرح بھی ادا کی جاسکتی تھی ۔ بیر تھی تھی میکن جنس کی صورت میں ، یا صرف کھا نا کھلا کر ، یا دولوں طرح بھی ادا کی جاسکتی تھی ۔

#### بيگار دينے والے مزدور

تیسری قسم تھی ان مزدوروں کی جن سے بیگار لی جاتی تھی اور یہ طریقہ نہ صرف قرون وطل نک جاری رہا، بلکسی نہ کسی صورت بیں آج مک جاری ہے۔ بیگار کو اس وقت تک کی اصطلاح میں دوروں سے مفت کام لیتی تھی ۔امی طرح مزدور میں بہتا زض سجھتے تھے کیورٹ لیے ہرقسم کی جمانی محنت حکومت کے لیے کریں۔ ارتجا شاست میں اپنا زض سجھتے تھے کر بغیراً جرت لیے ہرقسم کی جمانی محنت حکومت کے لیے کریں۔ ارتجا شاست میں

میں ہر شہرا درگاؤی کے منتی کو یہ ہوایت کی گئی ہے کہ '' وہ ایسے مزدوروں کی فہرست تبار رکھے جن سے بیگار لی جا سکے ' قدیم کتبوں ہیں جا بجا اس قسم کے اشارے طبح ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ مزدوروں سے بیگار لینے کا رواح عام تھا۔ گیت راجا دُن کے عہد ہیں اس قسم کی بیگار حکومت کے بیے باقاعدہ آمدنی کا فرریج بن گئی تھی اور اسے ایک طرح کا محصول شجھا جا تا تھا۔ گبت عہد کے کبتوں ہیں دوسرے محصول کی جابی اگر ملتا ہے۔ حکومت کے علاوہ دوسرے لوگ بھی عوام سے بیگار لینے تھے۔ پرورسین دوئم رپانچویں ص ۔ ج ۔ ) کے ایک کتبے سے معلوم ہوا ہے کہ دایک گاؤں کو بجفرات ہیں دوسرے کتبے میں اس بات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ دان کیے گئے گاؤں کے باشدوں کو ان برہن عالم اس کا وُن کے باشدوں کو ان برہن عالم اس کا وُن کے باشدوں سے بیگار لینے کے بازشد وں کو ان برہن کے کہا گاؤں کے باشدوں کو ان برہن کے باز شہر تیا دار گاؤں کے باشدوں کو بیٹ کیا اور گاؤں کے باشدوں کو بیٹ کیا اور گاؤں کے باشدوں کو بیٹ کیا اور گاؤں کے باشدوں بیگارے طور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیگارے طور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیٹوں کو ایک گاؤں بھینٹ کیا اور گاؤں کے باشدوں بیگارے طور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیٹوں کو بات بیٹوں کو ایک گاؤں بھینٹ کیا اور گاؤں کے باشدوں بیگارے طور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیٹوں کو بات بیٹوں کو بیٹوں کو بات کیا گئارے کور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیٹوں کو بیٹوں کو بات کیا گئارے کور پروش قرار دی سے کیا تھی کا مسلم کیا کہ کور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیٹوں کی خدمت بیگارے طور پروش قرار دی سے کے باشدوں کیا کہ کیا کہ کور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیٹوں کی خدمت بیگارے طور پروش قرار دی سے کے باشدوں بیٹوں کی خدمت بیگارے کور پروش قرار دی سے کور پروش کیا کہ کیا کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا گئی کیا کہ کور پروش کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کیا کیا کہ کور پروش کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کیا کہ کور پروش کیا کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کہ کور پروش کیا کور پروش کیا کور پروش کیا کیا کہ کور پروش کور پروش کی کور پروٹ کی کور پروش کیا کور پروش کیا کور پروش کی کور پروٹ کی کور پروٹ کیا کیا کور پروش کیا کور پروٹ کیا کور پروٹ کیا کور پروٹ کیا کور پروٹ کیا کور پ

### عورتس اورنج

زردوزی اور ٹوکریاں بنانے کا کام بھی مزدوری پرلیا جاتا تھا۔ گھروں میں فادمہ کی حیثیت ہے بھی ہوتیں کا تنے اور کیڑا بننے کے کام پر بھی مزدوری پرلگایا جاتا تھا۔ گھروں میں فادمہ کی حیثیت ہے بھی ہوتیں کام کرتی تھیں۔ عام طورسے بوڑھی عورتیں ، بیوائیں ، بوڑھی گانیکائیں ، دیوداسیاں یا بدحلن عورتیں سرکا ری کامفا نوں میں سوت یاشن کا تنے کا کام کرتی تھیں ۔ عورتوں سے شراب بنانے کا کام بھی لیا خاتا تھا۔ ان مزدور عورتوں کی مزدوری "سوترا تھیکش" مقرر کرتا تھا۔ گانیکاؤں کی اُجرت ان کے حمن اور جا ذبریت کے مطابق می جاتی تھی ۔ کینزوں کو کوئی اُجرت نہیں دی جاتی تھی۔ قدیم ہندوستان میں بچوں کو بھی کاموں پر لگا یاجاتا تھا۔ فلا موں کے جھوٹے جھوٹے بچوں کو جن کی عمر اُٹھ سال سے بھی کم ہوتی تھی ، لوگ خرید لیتے تھے اور انھیں بہت ذبیل اور گندے کاموں پر لگا تے تھے۔ فلا موں کے بیے ذندگی بھر فلام ہی رہتے تھے اور فلامی کی حالت ہی میں مرجاتے تھے۔

# مزدوری کا تعبین

کوہلیا نے مزدوری کے باقا عدہ شرائط عرد کے ہیں۔ وہ اس اصول کا قائل ہے کہ الک اورمزدور دونوں کے حق بیں بہتر یہی ہے کہ وہ اجرت پہلے سے شہرالیں۔ کو ٹیا کہتا ہے ۔ " مالک اورمزدور با آقا اور خادم کے درمیان جو معاہدہ ہو اس کا علم بڑوسیوں کو بھی ہو ناجا ہے۔ عام حالات میں لازم کو طے شدہ شرح کے مطابق مزدوری ملنا چاہیے لیکن اگرا جرت بہلے سے طیز کی گئی ہو تو کیے گئے کام اور اس کے کرنے میں جو وقت لگا اس کی مناسبت سے رائج الوقت نثر ح کے مطابق المجرت دی جائے اس طرح کہ مزدوری کرنے والا اگر کا شندگار ہے تو اسے پیداوار کا دسوال حقالطید مزدوری منا چاہیے۔ اگر گڈریا یا گھوی ہے تو دودھ کمھن کا دسوال حقراس کے حق میں آنا چا ہیے۔ اوراگر دوکان دار ہے تو منا فع کے دسویں حصے کے بقدر اس کو پہنچنا چاہیے۔ کاری گر، کو سیت، اوراگر دوکان دار ہے تو منا فع کے دسویں حصے کے بقدر اس کو پہنچنا چاہیے۔ کاری گر، کو سیت، مطبیب، مسخے، باور چی اور دوروں کی برابر اجرت بانے خود پیش کریں، دوسرے مزدوروں کی برابر اجرت بانے کو واقت کار لوگ طرح والے مزدوروں، گوانوں، اورگڈر ایول جو واقت کارلوگ علی وہ بو تھائی "دبن" ماہانہ مزدوری مقرر کی ہے۔ نار دوروں، گوانوں، اورگڈر ایول جو واقت کارلوگ علاوہ، چو تھائی "دبن" ماہانہ مزدوری مقرر کی ہے۔ نار دوروں، گوانوں برام اوراس مقرر کی ہے۔ نار دوروں، گوانوں باورائی برام میں یا منافی کے لیے کھانے کے علاوہ، چو تھائی "دبن" ماہانہ مزدوری مقرر کی ہے۔ نار دوروں، گوانوں باورائی میں یا منافیا

له ار کے کمری بهندوسوبلازایش علے بی ایس مرکل: پولیشکل اکانوی ان اینشین انڈیا۔

كياب كراكركون كوالا ننوكايون ك ركوالى كرے نواسے سال بحريس ايك بجياانعام بين من جا سيائي

### معیاری شریس

سزاتين

متعدمین قانون وانوں نے غفلت اور تسابل برتنے والے مزدور وں اور کام چوروں کے بیاری کے بیاری کے بیاری کام کی ایس ہے کا اگر کوئ مزدور فرود و کتر سے بینرکسی بیاری یامعقول وج کے مقررہ کام انجام دینے ہیں بہلونہی کرے تون صرف یر کر اُسے کوئ مزدوری نہیں

ا ایشور سنگھ یا بیس بکا رواں، فروری ۴۹۳ سے ہمارے میل یا میٹر جیسا دوری یا فاصلے نا بینے کا قدیم بیمانہ سے ایشور سنگھ بائیں بکاروان، فروری ۴۹۳

ملی چاہیے بلکہ ۸ "کرشنل" أے جُرانه مجمی اداکرنا چاہیے لیکن اگرکوئی مزدور طویل عرصے تک بیمار رہے اور صحت یاب ہونے برا پناکام مکمل کرلے تو وہ مزدوری پانے کامسحق ہے لیکن ایب مزدور جونہ خود کام کرے اور مکسی دوسرے سے آسے پوراکرائے، چاہیے بیمار ہو چاہیے تندست کوئی مزدوری یانے کامسحق تنہیں ہے ہے

## حقوق كاتحقظ

لین کو ٹیآ نے سزاؤں کے ساتھ مزدودوں کے حفوق کے تحفظ کے لیے جی تواعد مقرد
کیے ہیں اور انھیں رعایتیں بھی دی ہیں۔ کو ٹیآ کہتا ہے ۔" اگر کو ٹی ملازم جے مزدوری مل جی
ہے ، کام چوری کرے یا بلامعقول وج کے ٹال سٹول کرے تو وہ ۱۲" بن" جرمانے کامستحق ہے ،
الیسے مزدور یا ملازم کو زبردستی بلواکراس سے کام پوراکر وانا چاہیے۔ سین اس کے ساتھ کو ٹیآنے فردور کو یہ رعایت بھی دی ہے کہ اگر کو ٹی مزدور کام کے قابل نہ دہے ، بیمار ہوجائے ، یا کسی محببت بیں بھینس جائے تو مالک کو جاہیے اُسے موقع دے کہ وہ اپنی بجائے اپنے عیوضی سے کام پولا کروادے ، یا کسی کروادے ، یا صحت باب ہونے کے بعد فاصل کام کرکے مالک کے نقصان کی تلافی کردے ۔ اگر کو ٹی مالک اپنے مزدود سے کام چوڑ کر کو ٹی مالک اپنے مزدود سے کام نے وائن مزدود کام کرنے والے مزدور کو درمیان میں کام کرنے مارے کا بھوڑ کر سے روک دے ، جس کے بورا کرنے کے لیے وہ مزدود تیار ہو توالیے کام کو کمل تصور کیا جائے گا۔"

تدیم ہندوستان میں ہیں شکر آجارتی نامی مفکر مناسے جومز دوروں کے حق میں کو آلمیاسے زیادہ نرقی لیسند دکھائی دیتا ہے۔ ایک اہم بات جس کی طریق شکرنے اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ مزدولہ کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق مز دوری منی جاسے مشکرنے اس بات پر بھی ذور دیاہے کم مزدولہ

کے بی ایس مرکل: پولیشکل اکانوی إن این شینٹ انڈیا۔ کے ایصناً کے قدیم رشی نبتی منسا سستند اور سمی تیوں کی طرح اس کے عہد کے بہت بعد میمنی عہد مسلم میں آئی۔ بعد میمنی عہد وسلمی عمل میں آئی۔

کمے کم مزدوری کامعیار

مشکر "مزدوری براعتبار وقت" اور مزدوری برا عتبار کام م کے مدید نظریہ سے کا حقواقت نظراتا ہے۔ وہ کہا ہے ۔ وہ کہا ہے ۔ "مزدوری سالان ، ماہان ، یاروزان اواکی عباستی ہے ۔ "مگرنے کام کے اوتات مقرر کرنے پرزورد یا ہے اور مزدوروں کے لیے پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں تجویزی ہیں۔ اس نے مزدوروں کو تین خالوں میں رکھا ہے ۔ سسست کام کرنے والے ، اوسط رفتار سے کام کونے والے ، اوسط رفتار سے کام کونے والے اور اسی معیار سے آن کی مزدوری کا تعین کیا ہے ۔ لیسنی معمولی ، اوسط اور اعلی معمولی مزدوری وہ ہے جو انسان کی مردوری کے مرت کھانے پینے کی فردریات کے ایسکان کے مرت کھانے پینے کی فردریات کے لید کانی ہو، جو انسان کے مرت کھانے پینے کی فرد والنان کے لید کانی ہو، جو انسان کے سے اور حجو انسان کے بید کئی فرد دیات کو لیدا کرسکے وہ اوسط مزدوری ہے اور حجو انسان کے لید کی صروریات کی کفیل ہو وہ اعلی مزدوری ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے اُسکر فلسفہ اقتصادیا

کے بی ۔ ایس ۔ ممرگ : پولٹکل اکانوی إن ایشینٹ انڈیا۔

کے اس جدیدا صول سے کرد مزدور کو کم از کم ات صرور منا جا ہے جس سے اس کی ضرور بات پوری ہوسکیں ، واقع معلوم ہوسکیں ، حب کی در واقع معلوم ہو اس کے انسون میں کی ، واقع معلوم ہو اسے لیمیں معلوم ہو اسے لیمی

مز دوري کي عظمت

قدیم ادب میں مزدوری اور بحنت کی عظمت کا مجم مگر اظهار کیا گیا ہے برگ وید اور احتصاد وید کی بہت سی نظوں میں کہا گیا ہے کہ معنت ہی سے دایو تا وُں کی خوشنودی عاصل کی جاسمتی ہے کا میابی اور محنت کا بول دامن کا ساتھ ہے یشری کرشن نے جہد بہم کی اہمیت پر زور دیا ہے ادر جا ند اسورج ا درستادوں سے سبق لینے کی ہوایت کی ہے جو سسلسل کردش میں رہ کر مخلوق کی خدمت کر دہے ہیں ہے۔

مر دورول کی ظیم

ہارے ہوجودہ رور کے اہرین اقتصادیات نے مردوروں کی تنظیم بربہت زور دیا ہے ہارے تدیم مفکرین کے بیش نظریمی یہ اہم مشکرتھا کو تکیا نے جہاں نا جروں کی انجمنوں کا ذکر کیا ہے اوران حب کا تفصیلی ذکر کئی گزشت باب ہیں آچکا ہے ، وہاں مردوروں کی انجمنوں کا بھی ذکر کیا ہے ، اوران کی تشکیل و تنظیم کے بیے بھی تواعد و صوالط مقرر کے ہیں۔ وہ کتا ہے کہ مردوروں کی انجمن مقورہ مقت میں کام پوراز کرسکے تو اُسے سات را تیں رعایت بہلت کے طور پر مالک کو دین چا ہیں لیکن ای کے ساتھ عیوضی ملاسٹ کرنا اور کسی ذکسی طرح کام پوراکرنا انجمن کا فرض تھا۔ بغیر مالک کی اجازت کے انجن کوئی کے انجن کوئی کے انجن کوئی کے اجمازت کے کوئی شخص کی اور زکوئی شخص بغیر مالک کی اجازت کے کوئی شخص کام اور وی کا جوائی ہے باہم میں میں میں دوروں اچھوڑ نے اور بغیر اجازت کوئی چیز باہر نے جانے پر ۱۲۳ ہیں ، جرا ذکیا جاسکتا میں مردور کو از خود کام چھوڑ کر بھا گئے کی اجازت بنہیں تھی اور اگر کوئی شخص کام شروع ہوجانے کے بعد ایساکٹ تا تو اس پر ۱۲ اس بی ۱۲ بین ، جرا کی جا سکتا تھا ہے۔

مرير اونين كراية

مریط پوئین کے طریقوں اور مجموعی تفع خوری کے تصویر سے بھی قدیم ہندوستان اواقعت نہیں تھا۔ ان ایس دیدگا: پوئٹیکل اکا نوی اِن اینسٹیٹ انڈیا۔ کے ایضائے کے ایضائے۔ مزدوروں گی انجنیں اپنی اُمدنی اپنے اراکین میں برابر یا طے نندہ تناسب تے تقسیم کرلتی تھیں مالکوں کے خلاف ہوا تالوں کا وجود مجی پا یا جاتا تھا، لیکن مزدودی بڑھانے کے لیے مزدوروں کی کوئی ایی ہڑال جس سے مالک کونقصان بہنچا ہو، قانون کی نظریس جُرم کی حیثیت رکعی تھی یا

## مزدورول كي عام مالت

قدیم ادبیم ملازین اور مزدوروں کی خستہ مالی کا جا بجا ذکرا تا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے۔ گرفدیم ہندوستان میں مزدور کی حالت کچھ زیادہ اجھی مزقی۔ مزدوروں کی اکثریت اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی جے ہمائ ہیں بہت گرا ہوا سجھا جاتا تھا۔ مزدور کی المبینے برورو تی ہوتا تھا اور اس سے والب الله الله تعلیم اندازہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ مزدور ور فہ میں پاتا تھا۔ ایک ہی مزدور کو جو گھرکے کام کاج میں لگا ہوتا تھا ہمی سجارت میں لگا دیا جاتا تھا۔ کہی کا شت کاری میں ، کبھی صنعت وحرفت ہیں ۔ اس کے بیے ذندگی ایک شقل سخوارت میں اندازہ ہوتی تھی ، جب کر مخصوص الوگ جن عذاب تھی اور اکثر اُسے تنگ دستی اور افلاس میں ذندگی گزار نی ہوتی تھی ، جب کر مخصوص الوگ جن کی تعداد اس ذائے ہیں بہت کم تھی ، عیش وعشرت اور آرام وسکون کے ساتھ ذندگی لبر کرتے تھے ۔ مزدوروں کی یہ حالت ہیں موجودہ دور کی میریدا ور ترقی لیستداد عینک سے ضرور میریا نک معلوم ہوگی لیکن اگر ہم اس کا مقابلہ قدیم دنیا کے دوسے ملکوں سے کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ معلوم ہوگی لیکن اگر ہم اس کا مقابلہ قدیم دنیا کے دوسے ملکوں سے کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وزیروں اور ان کے مسائل سے پھر غافل نہیں تھے اور انخوالے مزدوروں کی بھلائ کے لیے ایسے تو اعد وضوالبط مقربے جنویں ہمارے ہوجودہ دور کے لیہ رلاز کی بنیا و قرار دیاجا سکتا ہے ، اور ہندوستان ان بربجا طور پر فرکوس تا ہے۔

## بندرموال باب

# وولت اؤرفاع البالي

قدیم مندوستان میں تجارت اور صنعت وحرفت کی حیرت انگیز ترتی اس بات کا ثبوت دیمی سے کہ ملک میں مال و دولت کی کثرت منی اورتمام لوگ ، خواص وعوام ، بیسال طور پراطبینان ، آسائٹس اورفارغ ابیالی کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ مندوستان کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ مالدار مککی حیثیت سے کیا جاتا تھا اور مندوستان کی دولت صرب المثل بن گئی تھی۔

عام معیار زندگی

چھی صدی ق مے ہے دہائش مکانات میں جو سامان میش وعشرت مثلاً گھریلوسازوسا مان باس اور زاورات پائے جاتے تھے ، وہ صرف چند مخصوص لوگوں یا کسی خاص طبقے کے لوگوں کا اجاد بنیں تھا بلکہ عوام کی زندگی کا معیار بھی تریب تریب ہی تھا ۔ یہاں تک کر سادھو لوگ بھی اپنی مادرو زندگی میں بیش قیمت ظروف اور ساز وسامان استعمال کرتے تھے ، اوراس وقت تک استعمال کرتے سے جب تک انفیس نہ ہی احکامات کے ذریج ایسانہ کرنے کی باقاعدہ ممانعت ذکروی گئی۔

### غندااور تفريحت

اس زملنے کی کھانے پینے کی فاص چیزوں میں چاول اگیہوں ، ترکاریاں ، مجیلی ، گوشت، دودھ سے بنی ہو ئی مختلف چیزیں مثلاً دہی ، کھن وغیرہ ، اور مجیلوں کی ایک کثیر تعدادا وران کے عرق شامل نقے۔ بہت تیز قسم کی شرابیں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ ہم عصرارب شاہدہ کو شاملروں ہیں خام نشایت کی مما نعت کے باوجود اُن کا استعمال ، خاص کرامیراور کھاتے ہیتے گھرانوں میں عام تھا۔

مابدوں اور زاہدوں کو حچو ڈکر عام طور پر لوگ موسینی ، ناپ رنگ ، ناٹک اور مختلف فسم کی دیگر تفزیات کے ذریعے زندگی کو دلکش اور بُرِلطف بنانا جانے تھے۔

# وولت كيار مار كالم كي روايات

أنا ته بينارك كي دولت

قدیم اوب میں ہندوستان سوداگروں کی روایتی دولت کے بے تنار قصقے مندرج ہیں کوشل کا ایک منہور سوداگر، انا تھی نیٹرک ایک خوست نا سرہ زار جو سراوستی میں واقع تنا، بہاتما گوتم بدھ کونذر کرنا چا ہتا تھا لیکن سسبرہ زار جو سراوستی میں واقع تنا، بہاتما گوتم بدھ کونذر کرنا چا ہتا تھا لیکن سرخ برائے فروخت کرنے کے بیے تیار تھا کہ اُسے انتی انٹر فیاں قیمت میں دی جائیں جنن اس میدان میں بھیلائی جاسکیں ۔ انا تھی پینڈک نے اس سنسرط کو انٹر فیاں جورؤت کے استون پیس جنگلے پر کندہ ایک تھور جو دو سری صدی ق ۔ م ۔ کی یا دگار ہے تنام اس منظر کو کہ انٹر فیوں سے بھری ہوئ گاڑیاں کس طرح اس میدان میں آنا دی گئیں، بڑی وضا کے ساتھ چیش کرتی ہے ۔

# آننزنام گرمتی کی دولت

جین ندمب کی ایک مقدس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنتد نامی ایک گرستی کے پاس جس نے اپنا خرمب تبدیل کرکے جین مت تبول کر بیاتھا ، ایک خزا نہ تھا جس بیں چار کروڑا شرفیاں ایک مقام پر جمع تھیں ، چاد کروڈ اسٹر فیوں کے بقدراس کے پاس جا گداد تھی اور چار گئے جالندوں کے تھے جن میں سے ہر ایک میں دس ہرا دمولیشی تھے۔ اس قسم کے قسے عدا مسل مبالغے پر بہنی ہیں لیکن ان سے بہر عال ملک کی دولت و شروت اور فادغ البالی کا کچھ نہ کچھ اندازہ مغرسو داگروں کے ان گول قولہ اندازہ مغرسو داگروں کے ان گول قولہ عطیبات سے بھی ہوتا ہے جو المفول نے مختلف اداروں کے نام وقف کر دیسے تھے۔ مثال کے طور پر کا دیے کا ویسے ویولین غار جو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ تمام دنیا ہیں سب سے زیادہ خول میورت غار ہے ، نہما ایک سو داگر کا عطیتہ تھا۔

#### سكانات

قدیم ہدوستان کاتمام ندہی ادب شاہد ہے کہ لوگ بڑے عیش وارام کی زندگی گزارتے میں ہدوستان کاتمام ندہی ادب شاہد ہے کہ لوگ بڑے عیش وارام کی زندگی گزارتے ہے۔ بُدھ مذمب کی مقدس کتاب و نا با بعیشک ہے ہوتے تھے جن ہیں اینٹ، بھرا ورکوئی استعال کی جاتی تھی ؛ کمرے ہوتے تھے جن ہیں اینٹ، بھرا ورکوئی استعال کی جاتی تھی ؛ کمرے ہوتے تھے جن بر رکین دلواروں پر طرح طرح کے نقش و نگاراور تھو پر پی بنائی جاتی تھی ، کمستقف بالا خانے ، برا مدے ، خِفتے اور حام ہوتے تھے جن ہیں اکیٹھیاں بجنیاں اور تہ خانے رکھے جاتے تھے جنس کھو لتے ہوئے پانسے خال کے بعد ٹھنڈک حاصل کرنے کے استعال کیا جاتا تھا۔

#### سازوسامان

و فایا بدیشک، ی سے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مکانوں ہیں ستطیل الاضلاع کرسیاں ہتھے دار
کرسیاں ، کئی تم پائے والی کرسیاں ، بید کی نشست کی کرسیاں ، بلکیریاں اور وضع وضع
کی سسمبریاں جن کے پائے مختلف جانوروں کی شکل کے بنائے جاتے تھے اور منقش ہوتے تھے ،
پائی جاتی تھیں ۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے بیش قیمت بیاس اور زیورات جن میں بیرے
جوابرات جریسے ہوتے تھے ، اور بیش قیمت سونے ، بتور، زمرتر ، تا نے اور شیمنے کے برتن استعال
کے جاتے تھے ۔ اُن میں سے بعض پرتصویریں بن ہوتی تھیں اور ہیرے جریا ہوتے تھے ۔

## دولت کی فسراوانی

قدیم ہندوستان ہیں دولت کی فراوان تھی اور جاروں طرف فارغ ابالی اور ہیں وعشرت کا دورد ورہ تھا۔ بہت سے جدید ممالک کے برعکس ہندوستان میں غزیبوں اور محتاجوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اُس نہ اُنے ہیں آج کل کی می فیکٹریاں اور بڑے بڑے کارفانے نہیں تھے لیکن گھریاں مسنعیں، جن کی نظیم باقا عدہ طور پر ہوتی تھی، ہر فرد کے لیے روز گار بہم پہنچاتی تھیں ۔ قعط اور دوسری اُسانی بائکل مفقو دومعدوم تو منتھیں البتة ان کا و تو ع بہت کم اور بڑے طویل و توفوں کے اُسانی بائکل مفقو دومعدوم تو منتھیں البتة ان کا و توع بہت کم اور بڑے طویل و توفوں کے

الداس ترین فعلی میں جن میں سے ایک میں جس کا نام کھنڈک ہے، اب سینے انب کرنے، جرتا پہننے اوراسی تم کے دیگر سائل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

لعدظورس أتاتها-

متوسط طيقے كى آسودہ عالى

وات آیائی کی کاھر معمون سو ہے اس عہد کے متوسط طبقے کی زندگی کاصیح نقشہ ساسنے
آجا باہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ بیش وعشرت کی زندگی گذارتے تھے
جس میں نفاست اور خوش ذوتی کی جھلک نسان طور پر نہایاں تھی۔ ان کے سابی مثنا غل میں ٹراب
اور عورت کو کافی دخل تھا۔ ان کا روز مرہ یہ تھا کہ وہ صابین، صندل یا ابٹن سے فسل کرتے،
ڈاڑھی منڈواتے، اور ہو نجیوں کو چڑھائے رکھتے تھے۔ ہر سونے گے گرے میں حسب ذیل چیزوں
کا ہونا ضروری تھا۔ کتابیں ، گانے بجلنے کے مختلف سانہ مصوری کے لوازم ، مختلف سے گھربیہ
کا ہونا ضروری تھا۔ کتابیں ، گانے بجلنے کے نختلف سانہ مصوری کے لوازم ، مختلف سے گھربیہ
کھیلوں مثلاً شطر نج اور جو سرو فیرہ کی بساطیس ، نامنس کی ایک گڈی تفریخ کی گھیلئے کے لیے اور دوسری
خاص طور پر جوا کھیلئے کے لیے۔ ہر گھرکے ساتھ ایک باغ یا جمن ہوتا تھا جس میں طرح طرح کے
خوبصورت بجول ، طوطا میںنا اور دوسرے پاتو پر ندول کے بخرے ، اور 'ڈولا' یا جیولا ہوتا تھا۔
جس میں چھوٹے بڑے سب جیول کردل بہلاتے تھے۔

رونان دایات

ميرودوس

چھٹی صدی ق۔م۔ سے یونان لوگ ہندوستان ہیں آنا شروئ ہوئے۔ یونا نیوں نے اپنے ملک والیس جاکر مہدوستان کی دولت کے بارے ہیں عجیب و فریب قصے نقل کے۔ یہ لوگ طبعاً و یہے تو دولایت لیسندواقع ہوئے سے لیکن ماتھ ہی خلاف عقل باتیں بیان کرنے میں جی تا مل مرح ترقیصہ یونا نی سیل میروڈ وٹس نے جے تاریخ میں درایت کا باوا آدم مانا گیا ہے، اپی تراب میں مہدوستانی چیونٹیوں "کا ذکر کیا ہے جن کے متعلق وہ کہتا ہے" گئے کے برابرجم رکھی تھیں اورطلائی کو میں موسل کے ڈھیرا دھوے اُدھوا کھا کر کھینے کہ دیس مقام پر میروڈ وٹس کہتا ہے کہ دالوا کی فلمر و مہدونتان تک تھیل حملہ آور ہوتی تھیں ۔

ہوں گئی رچٹی صدی ق۔م۔) اور بہاں اس کا صوبے دار بھی رہتا تھا جو دآرا کی سلطنت کی کا آمدنی کا ایک تہا ٹی طلائی گردگی صورت میں ہندوستان سے بھیتا تھاجس کی تیمت دس لاکھ فالص پونڈ ہوتی تھی آھے شرک سے شرک سے

ایک دومرا لیونائی فوجی افسر فیزکسی جو سکندراعظم کے ساتھ تھا، ہیروڈوٹس کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے گئی فود دیکھیں "معلوم تصدیق کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ہیں نے سونا کھو دنے والی چیونٹیوں کی کھالیں بہنے فود دیکھیں "معلوم مہنیں ان چیونٹیوں "سے لیونانی مودخوں کا کیا مطلب ہے۔ لیکن ان باقوں سے اتنا اندازہ صرور ہوئی ہے کہ بیرون ممالک کے لوگ ہندوستان کی دولت کے بارے بین بڑی شان داررائے رکھتے تھے اور ہندوستان کوایک بہت دولت مزدملک کی جینیت سے جانتے تھے۔

كليثارك

ایک تبسرا پونان مورٹ کلیٹارکس ای جوسکندراعظم کاہم عصرتھا ہندوشان کے ایک ددبادی تیو بادی شان و شوکت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے ۔ " ہاتھوں کی جولیں سونے چاندی سے آراستہ ہوتی ہیں۔ نفول کو گھوڑے کھینچتے ہیں۔ بیل گاڈیاں جی ہوتی ہیں۔ فوج کامطا ہرہ پوری شان میں میرے جوا ہرات جڑے ہوئے شوکت کے ساتھ کیاجانا ہے۔ سونے جا ندی کے بیش قبمت خلوف جن ہیں ہمرے جوا ہرات جڑے ہوئے ہیں بین کشرت کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں جاتے ہیں ج

المالية المالية

میکت مفیر نے مہندوستان کی جو نصویر کھینی ہے اس سے بھی ہندوستان کی دولت و ٹروت ا خوش حالی وفارغ البالی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتا ہے ۔ اہل ہندکے ہاس ذرایائے معیشت کی بہتات ہے۔ یہاں کے لوگ ننون کے نام ہیں۔ ان لوگوں سے بھو پاکیزہ ہوا کھاتے ہیں ،

ک سری نواس آینگر: ایڈوانسڈ مسرطی آف انڈیا کے Nearchus کے مری نواس آینگر: ایڈوانسڈ بسٹری آف انڈیا کے مری نواس آینگر: ایڈوانسڈ بسٹری آف انڈیا کا Clitarchus کا Clitarchus جس نے سکنداعظم کی سوانح جیات رتب کی تھی ہے آرسی۔ مجدلے: اینشینٹ انڈیا

تازہ شفاف پانی پیتے ہیں ہی امید کی جاسکتی ہے۔ بہاں کی زہن ہر قیم کے بھل بچھلار پیدا کرنے کے ساتھ دھا تیں بھی آگئت ہے، شلا سونا، چاندی نابا، لوہا، ٹین اور دیگر دھا ہی جفیں مختلف قیم کی مصنوعات ازلورات اور آلاتِ حرب بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے ؟

میکت نیز آگے چل کر لکھا ہے ۔ "مندوسان میں جوارکٹرت سے بیدا ہوتی ہے جے حب
منشا و ضرورت نہروں اور درباؤں سے بان دیا جاتا ہے ۔ مختلف تیم کی دائیں شلاً مٹراور اربر
و فیرو، چاول اور دیگراناج پیدا ہوتے ہیں جنیں غذاکے طور پراستعال کیا جاتا ہے ۔اس کے طاوہ
زمین ایسے بودے آگا تی ہے جنیس جانوروں کے چارے کے کام میں لایا جاتا ہے ۔ان ہیں سے اکشر
خود و ہوتے ہیں ۔ یہ بات تحقیق ہوگئ ہے کہ مندوستان میں تحط نہیں بڑتا اور کھانے بینے کی چیزوں
کی کھی کی واقع نہیں ہوگئ ہے۔

چندرگیت موریہ کے محل کے بارے ہیں سیکستھنیز لکھتا ہے ۔" محل کے اندر سونے کھوں برتن ،جن میں سے بعض چھ چھ نٹ چوٹے ہیں ، استعال کیے جاتے ہیں ۔ برتن آلمنے کے بھی ہوتے ہیں لکن ان میں بھی ہیرے جُوا ہرات جُڑے ہوتے ہیں ۔ شاہی کر سبوں پر بڑے خولصورت نقش ونگار بے موتے ہیں ۔ راجہ ہوا دار ہیں ، کلتا ہے جو سونے اور قیمتی بھروں سے سجا ہوتا ہے ۔ اسی طرح راجہ کی موادی کے گھوڑوں اور ہا تھیوں کی جولیں سونے اور ہیرے جواہرات سے آراستہ و مُزیّن ہوتی ہیں۔"۔"

# جينى سياول كيانات

فاسان

فابیان نے جو پانچوں صدی کے اوائل میں ہندوستان آیا ہندوستان کی عام حالت کی تصویر بڑے خشنا رنگول میں تحقیقی ہے۔ وہ کہتا ہے ۔ یہاں کا اُس و ہوا معتدل ہے، یہاں دکمر ہے نہاں کا کمر ہے نہاں کے کمر ہے نہاں کے عوام فوش حال اور فارخ البال ہیں . یہیں ، یہیں ، یہ

ہیون سانگ

اسی طرح ہیون سانگ جوساتویں صدی عیسوی میں مندوستان کیا داج مرش وردص کے

بارے میں لکمت ہے ۔ " راجہ ہر پانچویں سال ہریاگ ہیں ایک عظیم الشان میا لگراۃ ہے جس ہیں وہ اپنی تمام وولت جو وہ پاپنے سال کک برا برجمع کرا رہتا ہے، خیرات کردتیا ہے، بہاں کک کرآخر ہیں اجم اپنی تمام وولت جو وہ پاپنے سال کک سے آنار کرخیرات کردتیا ہے " فنوج کے جلوس کا ذکر کرنے ہوئا سا کھے سے آنار کرخیرات کردتیا ہے " فنوج کے جلوس کا ذکر کرنے ہوئا سا کبوھ جی کا طلائی مجمرہ ہو فٹ اونچا شاہی محل سے مبنا زیک ہے جا یا جا یا ہے ۔ خود دا جر اندر دلوتا کے جیس میں شریک رہتا ہے اور موتیوں اسونے چاندی کے بیولوں اور دوسرے میش قیمت بھروں کی مجھر کرتا ہوا جاتا ہے ۔"

# مسلمان موفين كيرائ

این ایول کی طرح مسلمان مورخول نے بھی مندوستان کی ہے نمارد دلت کی مبالغ کے ساتھ تصیدہ خوانی کی ہے۔ " لا تعداد دولت " اور " مونے کی کثرت " جیسی نریبی نویں صدی عیسوی کے مسلمان سیا حول کے بیا نات میں جا بجا ملتی ہیں ۔عرب مورخول نے اس بے شمارا وربے حسا ب وولت کا جوسلمان حکران بہال سے عاصل کرکے اللہ ننیمت کے طور پرا نینے ملک کو لے گئے اپنی کتابول میں جا بجا ذکر کہیا ہے ۔ آٹھویں صدی کے ادائل ہیں محدین قاسم نے ملتان فتح کیا تو دہاں اُسے ایک خزانہ ہا تحدیکا جس میں تیرہ مزار دوسومن سونا صرف ایک مندمیں سے برامد ہوائے

متنى كابيان

محرو فزنوی کا مورخ فاص ، عبّی ، لکھتا ہے ۔۔ " راجہ ہے پال کی مالا میں ہتے ہوتی ، بیش قیمت جواہرات ، اور یا قوت جڑے ہوئے نتھے ۔ اس مالا کی قیمت دولا کھ دینار جانجی گئی تھی ۔ بیمیم نگر کے تلعے کا ذکر کرتے ہوئے عبتی کہتا ہے ۔ " اس قلع میں اتی دولت جمع تھی کہ سلطان کے پاسس انتے اونٹ اور دوسری سواریال نہیں تھیں جن پر لادکر یہتام دولت اپنے ملک کونے جاتا کا تب اس کی فہرست تیار کرنے اور محتسب اس کی قیمت کا تعین کرنے سے فاصر تھے بھیم بگرے مال فیٹمت اس کی فہرست تیار کرنے اور محتسب اس کی قیمت کا تعین کرنے سے فاصر تھے بھیم بگرے مال فیٹمت میں قیمتی دوسرے زیورات شال تھے ، جاندی کے سال کی تعداد سات کر دڑ سکر شاہی اور طلائی مددول کا درن سات لاکھ جار سومن تھا ۔ دیشی کرڑے اور کی تعداد سات کر دڑ سکر شاہی اور طلائی مددول کا درن سات لاکھ جارسومن تھا۔ دیشی کرڑے اور

وگیر خوب صورت اور بیش قیمت کبراے اتن کیر تعدادیں عال ہوئے کہ بڑے اور مصاور تجرب کار لوگوں کا کہٹ تھاکراس قدر بیش قبیت سامان ایھوں نے کبی نہیں دیکھاتھا اِس سامان ہیں ایک چاندی کا مکان تھے اچو وضع نطع کے لحاظ ہے امیرول کے گھرول سے شاہ تھا۔ یہ تیس گز لمبااور ہندرہ گر: چوڑا تھا۔ اس ک دلوارين جاندي كى (جادرين المحين حفيل حسب ضرورت تورا اكولا اور جورا جاسكا تحا-ايك يومان رشيم كاشاميانه تها جوچاليس گز لمبا اور بيس گزچيژا تها- اُس كى دو چوبيس مونے كى اور دوچامذى كتيب ـ سلطان نے ایک ایسے انسرکواس قلع کی حفاظت پرشعین کیا جواس کاسے زیادہ معمد تفاجب سلطان غزن بہنچا تواس<u> نے</u> تام مالِ ننیمت کواہنے محل کے ضحن میں بھیلانے کا حکم دیا۔ اس می<mark>ں موق تنفے جو</mark> ستاروں کی مانند حمک رہے تھے اور انگاروں کی مانند دیک دہے تھے۔ ہیرے تھے جو قدوقا سن اورون میں بڑے بڑے اناروں کی برابر نفے تمام دیکھنے والوں کی رائے تھی کہ انھوں نے رجمبی انی دوت و کمیں نشن اور نے کہیں اس کے بارے میں بران کتا بوں میں پڑھا۔ اس دولت کوشاہ ترکتان کے سفیہ " تغا <mark>خان نے بھی دیکھا۔وہ سب اسے دیکھ کر حیران و سنسٹندار رہ گئے۔ فارون کے باس بھی اننی رولت پڑھیاء</mark> فتح تنوج کے بیان میں متحراکے ایک مندر کا ذکر کرتے ہوئے منتی لکھتا نے ۔ " اس ہیں یا پ<sup>خ</sup>ے مور نیاں پانے پانے گزادیمی فالص سونے کی تھیں اور ہوا ہی معلی تھیں۔ان کی آنکھوں کی میگر دو ہیے ہیں میرے لگے ہوئے تھے جو استے بیش تیمت تھے کر سلطان بے سوجے سمجھ انھیں بچاس ہزارا شرفی کے میوش فرمید سكناً تعا-ايك دوسرى مورق بن ايك نيك رنگ كا بمزاجرا موا تعاجس كى چمك دمك فورا ف لهروك كى يا د دلاتی تھی ۔ایک اور مورتی میں سے جار ہزار جار سومتنقال سونا حاصل ہوا ۔ان تمام مور نیوں میں سے کل ملا کر اٹھانے ہزارتین سوشقال سونااوراس کے دونٹو گئی جاندی حاصل ہو لئے یہ اگھے جبل کرفتی ککھنا ہے۔ راج جاندرائے کوشکت دینے کے بعد سلطان کو جوسونا ، چاندی ، تیتی یا توت اور سیتے سعید موتی دستیاب بوئے ان کی قیمت کانخیز تیس لاکھ روپے لگایا گیا۔"

ان روایات یں ہوسکتا ہے مبالغ سے کام لیاگیا ہو، سکن اس میں شک نہیں کہ یہ ہندوستان کی دولت ، فارغ البالی اور خوش عالی بر صرور دلالت کرتی ہیں۔ با ہرکے لوگوں نے ہندوستان کانام بجا طور پر سونے کی چڑیا ، رکھ دیا تھا۔

ا فنی : اگریزی ترجماز شری رام شرا، دی اے وی کالج لاہود ، جزل آف دی علی گڑھ مسلم کی افعی تو مدر را میں افعی تو د رجولائی تا اکتربر ۱۹۲۱ میں

#### سولموال إب

# رباس عادا

جڑافیا ئی اعتبارے ہندوستان کو برصغرے تبیر کیا جاتا ہے۔ مہدوستان میں مختلف آب و ہوائیں پائی جاتی ہیں۔ ملک کے مختلف حسوں ہیں رہنے والوں کے عادات واطواد ، لباس اور ہن سہن زبان اورا داب سب ایک و و سرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تین ہیں جسنے مسلسل مرطی ہوئی گری پھٹی ہے ۔ اس کے فوراً بعد برسات شروع ہوجاتی ہے ۔ ان ہوسی حالات ہیں ظاہر ہے الب ہند کا لباس خواسان و خوا ذرم جیسا نہیں ہوسکتا جو اپنے جہم کو سخت سردی کے سبب سے موٹے ہوئے اونی کپڑول میں بیٹے دہتے ہیں۔ اس بے آئ کل کی طرح قدیم ہندوستان ہی جی لوگ زیادہ ترکھٹنوں کے اوپر میک وصوتی با ندھتے تھے اور حجم کے باتی جھے کو سخت گری کے باعث کھلا ہوار کھتے تھے لیکن یہی لوگ سردی ہیں مہندوستان کے قدیم باشندے لوگ سردی ہیں مہندوستان کے قدیم باشندے سیسنے پروٹے کے فن سے نا واقف نہیں سے اس کے یاعن میں کہ مہدوستان کے قدیم باشندے سیسنے پروٹے کے فن سے نا واقف نہیں سے اس کے یاعن میں کہ مہدوستان کے قدیم باشندے سیسنے پروٹے کے فن سے نا واقف نہیں سنتے ۔

### سيخ برونے كافن

بعض عالموں کاخیال ہے کہ سے پرونے کا نن مندوستان ہیں راج برش دردصن کے ذمانے ہیں اج برش دردصن کے ذمانے ہیں ایک آئی ہندوستان ہیں راج برش دردصن کے ذمانے ہیں بہت تدیم دمانے ہیں سے مندوستان کے لوگ بہت تدیم دمانے ہیں سے برونے میں انتقار دمانے ہیں سے برونے کے فن سے واقعت محم اور وضع وضع کے کہرے بہتے تھے جس کی تفصیل مختصراً ذیل میں بیت سے کی جائے گی ۔

يراك دل چب حقيقت محكم سوئل يا "سؤجي " اور" وليني"ك الفاظ ديد ول اور

برسمن گرفتھوں میں استعال ہوئیں بی گی وید ہیں قینی کو "بھورے" کہاگیا ہے۔ وید وں ہیں قبی ہی ہے۔ وید وں ہیں جھورے جھیلوں کا بھی ذکر ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ نہ صرف کیرائے کو بلکہ چھوے کو بھی میں استعال کا م تھا۔ تیب تر یہ برا ھیمنوں بیں بین قیم کی سوٹیول کا ذکر ملتا ہے جو لو ہے ، چا ندی یا سونے کی بنائی جاتی تھیں سستہ کہت ساھ ھوت میں باریک دھاگے سے سینے پرونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ قدیم ذمانے میں رکیتی کیوے کو لوگ "تاریم" اورا ون برط ہوئی کیو ہے کو لوگ "تاریم" اورا ون برط ہوئی استعالی میں میں ایک بسلا مواکیوا ہوتا تھا جسے فاص طور پر جنگ میں بہناجا اتھا۔ کا لی واس کے ڈراموں میں مختلف تھی کیونشاک کا ذکر ملتا ہے جن برکشیدہ کاری کی جاتی تھی۔

میک شفیر کابیان

رنگ برنگے ہوتے

برھ نرسب کی مقدس کناب دیانا پیٹاک بیس مختلف قسم کے جو توں کی ایک طویل فہرست

له نامکيريونان لفظ ہے جس كے معنى فاتح كے ميں ۔

مندرج ہے جو اس وقت لوگ استعال کرتے تھے ۔ اس میں لکھا ہے کہ لوگ طرح طرح کے سلیپر فیلے ، پیلے ، سیلے ، سیر ، شرخ ، بھورے ، کا نے ، نازگی اور سیکر وں قسم کے جوتے استعال کرتے تھے ۔ کنار وں میں کئی کی دنگ کی پٹیاں ڈالی جن کے کنار وں میں کئی کی دنگ کی پٹیاں ڈالی جاتی تھیں ۔ ان جو توں کو سٹیر ، چیتے ، تیندوے ، ہرن ، بقی ، گلہری اور اتو کی کھالوں سے الست کی بیاجاتا تھا ۔ گوٹے اور لیس کے کام کے جوتے بہنے جاتے تھے جن پر سوتی کام کی پٹیاں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مختلف دنگوں اور نمونوں کے جوتے بہنے جاتے تھے جو تیتر کے پروں سے مشابہ ہوتے تھے اور جن میں میندھ یا نکرے کے سے بینگ باہر کو تکلے ہوتے تھے ۔ انھیں بچھوکی لوپ سے سے سجایا جاتا تھا اور ان میں میندھ یا نکرو کے جوتے ہوئے جوتے بھی اور تیل کے جوتے بھی اور تیل و فیرہ کا کام بنا ہوا تھا ۔ ان میں سے بعض ہمرا جڑاؤ کھی ہوتے تھے ۔ اون کے بنے ہوئے جوتے بھی اور تیل و فیرہ کا کام بنا ہوتا تھا ۔ ان میں سے بعض ہمرا جڑاؤ کھی ہوتے تھے ۔

# يونجي قوم كالباس

عیسوی سن کی پہلی اور دو سری صدیوں میں ہندوشان میں یو پچی قوم نے اپنی مکومت

قام کی۔ راج گزشک ای قوم سے تعلق رکھا تھا۔ اس زمانے ہیں لوگ عام دواج کے مطابق ایک

چا در تمریک لیٹتے تھے اور دوسری کا ندھوں پر ڈالتے تھے۔ فاص فاص موقعوں پر سر بر پکٹری بھی باندھتے تھے۔ اس سے اس زمانے کے نباس پر کافی بھی باندھتے تھے۔ اس سے اس زمانے کے نباس پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح متھوا ہیں دستیاب ہوئی پہلی دوسری صدی عیسوی کی گزشک کی مودتی سے جس کا مون سربا تی اور ان این ایک ہوتا ہے کہ خواص فاص لوگ پاجام ، جوتا اور کوٹ پہنتے تھے ، جو مورتی سے جس کا صون سربا تی رہ گیا ہے ، بتہ چاتا ہے کہ مردایک خود منا او پنی می دوپتی ٹولی جی اور میں سے جس کا مون سربا تی رہ گیا ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے سے حس کے بیتے ہیں جوڑ ہوتا تھا اور کنارے پر حاست یہ سابنا ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے سے حس کے بیتے ہیں جوڑ ہوتا تھا اور کنارے پر حاست یہ سابنا ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے سے حس کے بیتے ہیں جوڑ ہوتا تھا اور کنارے پر حاست یہ سابنا ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے سے حس کے بیتے ہیں جوڑ ہوتا تھا اور کنارے پر حاست یہ سابنا ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے موتے کہڑے ہینا فلاف شان سمجھتے تھے۔

برُه جي،شيو جي اور پاروني جي کاکياس

دریاے بینا کے کنارے الرآباد کے مان کنور نامی کاؤں میں مہاتما بدھ کا ایک مجسر دستیاب

ہوا ہے جو ۲۹ م کو کا شامکار ہے۔ اس میں تبدھ جی ایک سادہ کنٹوب اور سے بیٹے ہیں جس کے لمیے لیے کان دونوں طرف ننگے ہوئے ہیں۔ ان کا دھوٹ ننگا ہے اور کمریش ایک ننگی ہے جو شخنے تک بہنچ دہی ہے۔ الد آباد ہی کے ایک فنلع ہیں کو شابی نامی مفام ہر شیو جی اور پارو تی جی کاایک دومرا مجسمہ دریافت ہوا ہے جس میں دلوی جی ہر پر بعض ڈپ عور تول جیسا ایک بھاری مجم کم ٹوب ہے۔ اس میں ترجی کافئی گئے ہے کو بحل گئی ہے اور جس کے ہرے دو نوں طرف براے برا بہتوں میں ترجی کانوں ہیں اور جس کے ہرے دو نوں طرف براے برا بہتوں میں ایک لمبا چوڑا جعبا لگا ہے دبوی بھاری مجرکم ذیور کانوں ہیں اور میں کم میں بہتے ہے۔

### عور آول کالیاس

امنتاکی مورتیاں جن میں ہے بیٹ روسی اور ۱۹۲۰ء کے درمیان کی تخاہی ہیں اس ہو۔

کے بہاس پر بڑی مفیدا ور کارامد روشن ڈالتی ہیں ۔ اجنتا کی تصویروں ہیں ناپ کی ایک تصویر ہے۔

میں کئی نا چنے والی عورتیں دکھائی گئی ہیں ۔ یہ عورتیں لہراتی ہوئی سار اور کے بنچے دھاری دار پاجائے اور انگیایا چوئی بہنے ہیں جن میں سے بعض کی آستینیں منڈی ہیں اور بعض کی پوری۔ جو مورتیں مُردنگ بیاتی ہوئی بیش میں گئی ہیں ان میں سے بچھ پورالباس پہنے ہیں اور کچھ نیم عربیاں حالت ہیں ہیں اجنتا کی ایک دوسری تصویر سے معلوم ہوتا ہے جس میں ایک عورت کا صرف او پر کا دھو نظر آدہا ہے ۔ اس کا ایک ہاتھ او بر کو اٹھا ہوا ہے جس سے اس کا تمام بالا ئی جسم عورت کا صرف او پر کا دھو نظر اور کی ایک بہنی تھی جس کے مورتیں مختلف آسے ناچ جو کہ دکھایا گیا ہے ۔ عورت ننلو کا جیسی کوئی چیز بہنے ہے جس سے اس کا تمام بالائی جسم اور کلا ٹیوں تک بانہیں ڈھٹی ہوئی ہیں۔ اجنتا کی مختلف تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کو مورتیں مختلف قدم کی چھینٹوں کے کہو بہنی تھیں اور ان کی انگیا کم سیاسی آتی تھی جس کی آستینیں شنڈی ہوئی تھیں اور اس کی انگیا کم سیاسی کی تصویروں کے کہو ہے کہو ہی دکھائی کئی ہے اس بات کا واضح نبوت ہوت ہوت ہوتا ہے کہوئی میں اندازہ ہوتا ہوتا کہوئی کو کی دائی گئی ہوتی ہوئی وہیں اس زمان کی سیاسی میں ہوئی وہی میں اور اس کے بر خلاف کھر کی مالکائیں کم تک جسم کو یا تو بر ہم دکھی تھیں یا بھی سادی ہیں ملبوس رہی تھیں اور اس کے بر خلاف کھر کی مالکائیں کم تک جسم کو یا تو بر ہم دکھی تھیں یا بھی سادی ہیں ملبوس رہی تھیں اور اس کی بہنے دہی تھیں۔

باغ کی ایک داواری تصویری جوساتوین صدی عیسوی کی تخلیق سے سات اس الله را کیول والعظ

گاتے ہوئے دکھایاگیا ہے۔ ایک لڑکی کے علاوہ باقی سبکرے پہنے ہیں۔ دوایک لڑکیاں ساری پی طبوس ہیں۔ ایک لڑکی کا صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے ہیں باتی تمام جم یہاں تک کر سرجی کسی دھاری دار کپڑے سے ڈھکا ہواہے۔ ٹائگوں ہیں سب دھاری دار لہنگے پہنے ہیں۔ سب کی سب لڑکیاں گڈھی پر خوب صورت ساجٹلا با ندھے ہیں جے پھولوں کے جُڑڑے سے ذینت دی گئے ہے۔ قریب قریب سب لڑکیاں کالوں میں بالیاں ، گلے میں موتیوں کی الائیس اور ہار ، ہا تھوں میں کنگن یا پہنچیاں پہنے ہیں۔ ایک لڑکی باذ و بند بھی ہیں ہے۔ اس تصویر میں ہم عصر دور کے ذبار لباس اور زبور کی جملک صما ف طور بر دکھائی دیتی ہے۔

## كردهائ

باٹ بھٹ نے جو تصویرا بن کتاب بیں اپنے زمانے کے ہندوستان کی کیپنی ہے اسسے معلوم ہوتا ہے کہ چیٹری عام طور پر لمبی لمبی ڈاڑھیاں رکھتے تھے۔ بات نے اپن کتاب بیں کڑھا نی کے خوب صورت ڈوزا منول کا بھی ذکر کیا ہے جو مختلف تنم کے ہڑوں براس زمانے بی بنائے جاتے تھے۔

# لباس وعادا جوريون سائك ويكي

بہون مائک نے مندوستان کے تباس کی بڑی دل چسپ دا ہم تفصیل اپنے سؤنا ہے ہیں بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے ۔ " را جا درام ارسب زلورات امتعال کرتے ہیں۔ موتیوں کی مالائیں سونے چا ندی کی انگوشیاں یا جھتے ، کڑے ، کا نوں ہیں دُریاں اور کنڈل بیننے کا رواج عام ہے ۔ " ہندوستانیوں کے عاوات وا طوار کا ذکر کرتے ہوئے ہیون مانگ کہتا ہے ۔" یہ لوگ چٹائیوں پر بیٹے اسے اضحے اور موتے ہیں۔ شاہی فاندان کے افراد ، سرکاری افروں اور بڑے آ دمیوں کی چٹائیاں پیمائش میں تواتنی ہی ہوتی ہیں جات کے براے ہیں عام دہ ترائے نہیں جاتے میں تواتنی ہی ہوتی ہیں۔ ان کے کہوے یا عدہ ترائے نہیں جاتے اکثر و ہمیشتر یہ لوگ نے اور سفید کہوئے ذیب تن کرتے ہیں۔ مختلف دنگوں کے کہوں اور زیوات کو یہ کو یہ لوگ پسند کر اس مور آ ذین میں اور باتی کو بنل میں سیٹ کر جم کے دائی طوف لاکائے دہتے ہیں۔ عور تول کا لباس عوم آ ذین میں گھسٹتا رہتا ہے۔ وہ اپنے جم کے دائی طوف لاکائے دہتے ہیں۔ عور تول کا لباس عوم آ ذین میں گھسٹتا رہتا ہے۔ وہ اپنے جم کے دائی طوف لاکائے دہتے ہیں۔ عور تول کا لباس عوم آ ذین میں گھسٹتا رہتا ہے۔ وہ اپنے جم کے دائی طوف لاکائے دہتے ہیں۔ عور تول کا لباس عوم آ ذین میں گھسٹتا رہتا ہے۔ وہ اپ

ك داج برض ودون ك موائع عيات هن عين كامشرور معنف ت مين ما تك كيش نفر بده ذرب كا اول بد

کا ندھوں کومکمل طور پر ڈیھکے رہتی ہیں۔ لوگ سر پرٹو پی بھی پہنتے ہیں جس میں بھولوں کے با<mark>راور</mark> میروں کے کنٹھے ٹکے رہنتے ہیں <sup>ہے</sup> ..

برھ مذہب کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے ہیں وہ کہتا ہے ۔ "ان کے کبڑے دیشی، اونی اور سوتی ہوتے ہیں۔ بعض گلے میں ہڈیوں سوتی ہوتے ہیں۔ بعض گلے میں ہڈیوں سے بنی ہوئی ملا ہستے ہیں۔ کچھ لوگ سرے سے کوئی کپڑااستعمال نہیں کرتے اور ننگے سرا ہتے ہیں سے بنی کچھ لوگ درختوں کی چھال اور پتوں سے جم کو ڈھکتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی تھی موتخیس رکھتے ہیں اور سرکے بالوں کوا ویرایک مقام پرسمیٹ کر مخیطے کی صورت میں با ندھ لیتے ہیں۔ ب

" چھٹری اور برسمن بہت صاف کے سے الباس بہنتے ہیں اور نہایت سا دہ دندگی گزارتے ہیں۔
عام لوگ بھی صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہڑ خص استان کرتا ہے۔ بہ لوگ
بچا ہوا کھانا بالکل نہیں کھاتے ۔ ایک دوسرے کا برتن بالکل نہیں استعال کرتے۔ کھانا کھانے کے
بعد دانتوں کو مسواک سے صاف کرتے ہیں اور ہاتھ منھ دھوتے ہیں۔ جب تک ان باتوں سے فارغ
نہیں ہوتے اس وقت تک ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں ۔ حوائج ضروری سے فراغت کے بعد
بھی وہ اپنے بدن کو دھوتے ہیں اور صندل اور زعفران کی خوشوں کا تے ہیں۔ جب راج مسل کرتے ہیں۔
تو ڈھول بجاتے ہیں اور ڈھول کی تال پر فلاک حمدوشنا کی نظیر گاتے ہیں۔ پوجا پاٹ کرنے سے پہلے
کھی یہ لوگ ہاتھ مند دھوتے اور غسل کرتے ہیں ہے۔

### بناؤسنگار كاشوق

قدیم ہندوستان کے بارے میں ایک دل چپ بات یہ ہے کہ عور توں کی طرح مرد مجی ارائنس کے تمام لوازم اور زلیوات استعمال کرتے تھے۔ مرد ہو یا عورت کسی پر پا بندی نہیں تھی اور ہر فرد اپنے ذوق، حیثیت اور حالات کے مطابق زیورات استعمال کرتا تھا اور مرد عورت سب یکسال طور پراً رائش اور زیب وزینت کے شوقین تھے۔

ديكر مختلف لوكول كالباس

دکھن کے لوگ ایک سالم دھوتی کے بجلتے دو دھوتیاں استعال کرتے تھے جن ہیں سے لے سری فاس آیگر: ایڈوانسڈ ہڑی آن انڈیا۔\*
سے ایفنا م

ایک سے کرسے بنچ کا حصرا ور دوسری سے اوپر کا حصر ڈھکا جاتا تھا۔ان دھوتیوں کی کناری پر
اکٹر و بیت ترکام بنا ہوتا تھا کشمیر کے لوگ جانگیر پہنتے تھے۔ سوداگر لوگ بڑے بڑے کرتے اور دوئی بھر
لبادے پہنتے تھے لیکن ان تمام پوشاکوں میں رنگ ،حسن اور سیلنقے کا ہیننہ خیال رکھا جاتا تھا۔امیراور
کھاتے پیتے لوگ تازہ اور خوشبو دار کھولوں کے ہار گلے میں پہننے کے شوقین تھے۔ طالب علم جو برھوہارو
اور نگھرا موں میں رہ کرتعلیم حاصل کرتے تھے، برہم چریہ بننے نکی کوشش میں سراور ڈاڑھی دونوں کو
منڈ واتے نھے اور گیر واکیرے پہنتے تھے۔

### ارى اورلېنگا

قدیم ہندوستان میں انتربیہ یاساری بہنے کا روان عام تھا۔ نصف ساری سے جم کے بنچ کا حصۃ اور باتی نصف سے اور کا حصۃ ڈھکا جاتا تھا۔ جب عورتیں گھرسے با ہر نکلیں تولیک اضافی چاور یا دو پٹے سے اپنے سرکوڈ عکی تھیں۔ ناچ کے وقت اسکرٹ یا لہنگا پہنتی تھیں متھرا ہیں کا نکی کی بہاڑی پر بنھرکا مجسمہ ہے جس میں ایک ران کو اس کی طازم کے ساتھ کھوئے ہوئے پیش کیا گیا ہے۔ رانی لہنگا بہنے سے اور اور برسے چاور اور صے ہے۔ بعض پڑانے گواؤں میں یہ طابقہ آج کی سائج ہے۔ استحقہ نے اپنی کتاب «ہمسڑی آف فائن ارٹ اِن انڈیا " میں ایک تصویر کا عکس بیش کیا ہے۔ یہ استحقہ نے اپنی کتاب «ہمسڑی آف فائن اُرٹ اِن میسے ہیں۔ دکھن میں اگر چر لہنگا بہنے سے جس میں ایک جین ورون کے ساتھ کھوئے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ نینوں عورتیں لہنگا بہنے اور ان کے لہنگا بالکل آن کل جیسے ہیں۔ دکھن میں اگر چر لہنگا بہنے کارواج نہیں تھاں کی جین وران کے لہنگا بالکل آن کل جیسے ہیں۔ دکھن میں اگر چر لہنگا بہنے کارواج نہیں تھاں کی وقت عورتیں وہاں بھی لہنگا پہنتی تھیں۔

### عورتول کے زلورات

عورتیں اپنے کانوں کی لویں بھی چھد واتی تھیں ناکران میں مونے چا ندی اور موتبوں کی دریا بہن سکیں ۔ عجائب خانوں میں بے شارتصویریں اور مورتیاں موجود ہیں جن میں ان کے کان چھت بھوئے وکھائے گئے ہیں ۔ عورتیں طرح طرح کے زلوروں سے لدی رہتی تھیں۔ سادے یا گھونگھرو دار زبور پاؤں میں ، کڑے اور جرڈیاں جن پر ہاتھی دانت کا کام بنا ہوتا تھا کلائیوں میں ابہنچیاں اور مختلف قتم کے زبور بانہوں میں ، خوب صورت تیمتی ہار اور الائیں گلے میں بہننے کا رواج عام متعاف عورتیں اپنا سینہ یا تو کھلا ہوا رکھی تھیں یا انگیا یا چولی سے ڈھک لیتی تھیں۔ بندان گوری شکرادھا کھتے ہیں ۔ "نتھ اور بلان کا ذکر پُران کتا ہوں میں نہیں ہے۔ شایدیہ زایور مسلمانوں سے عاصل کیے گئے نیا ہے۔ شایدیہ زایور مسلمانوں سے عاصل کیے گئے نیا ت ترکی لفظ ہے اس لیے کہلاق کے لیے یہ مائے درست ہوسکتی ہے ، سیکن نتھ کالفظ خانص ہندوستانی ہے اور ایسامعلوم ہونا ہے کہ ناک میں پہننے کا یہ زبور، جواب متروک ہوگیا ہے فاص ہندوستان ہی کی بیدا وارہے۔

### تن زبيب

ابوزیتر نے جو دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان آیا ، ایک قیم کے کپڑے تن زیب کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایسا کپڑا اس نے کسی دوسرے ملک میں نہیں دیمیسا۔ یہ اتنا نازک اوربار یک ہوتا ہے کراس کا بنا ہوالباسس انگوٹٹی میں سے سکل عباتا ہے۔ یہ سونی ہوتا ہے اور ہم نے اس کا ایک مکڑا دیکھائے۔''

# لباس فعادا جوابيوني في يكھ

البیرونی نے ہندوستان کے بیاس کی بڑی دل چیتفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان بیں اعلیٰ طبقے کے لوگ" پگڑی کو پاجا ہے کی جگہ استعمال کرتے ہیں یہ اس سے البیرونی کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان بیں افول کی دھوتی آئی می طویل وعریض ہوتی ہے جتنی مسلالول کی پگڑی بین جس چیز کو مسلمان لپیٹ کرسر پر باندھتے ہیں ، اس کو کھول کر ہندوستانی ٹائکول ہیں لپیٹ ہیں۔ "عور ہیں لیسٹ کو مقال کی بیٹ اور نصفت ہیں ، اور مرونصف ٹائکول میں لیسٹ ہیں ، اور موضف ٹائکول میں اور باتی کمرسے باندھ لیتے ہیں۔ البیرونی کہتا ہے کہ "عام طور پرلوگ نظے مرد ہتے ہیں اور ٹوپ یا کلاہ جیسی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف وہ اپنے سرکے بالوں کو برطان رسوپ سے محفوظ رہ سکی گھے۔"

اس زمانے میں آج کل کے کرتے اور نمیص بیسی چیز کا وجود نہیں پایا جاتا تھا۔ سردی کے موسمیں لوگ ابنے جم پر جا در لبیٹ لیتے تھے عورتیں کرتی (بلاؤن) بہنتی تھیں جو کا ندھوں سے کمر

ا بنرت گوری شنکراوجها: ترون و معلیٰ کاتمدن نه ایلیت ایند دوس سرسی آن اندیا (عبداول) که البرون برتاب البند: که ایضاً

تک آتی تھی۔ اس میں آستینیں بھی ہوتی تھیں اور دونوں طرف دائیں بائیں چاک ہوتے تھے۔ جوتے یا سلیر بجائے شخنوں تک آنے کے ، جیسا کہ دوسرے ملکوں میں قاعدہ تھا، شخنوں سے بنچے رہ جاتے تھے ابتیرونی کہتا ہے کہ مہندوستان میں " لوگ سردی کے زمانے میں روئی بھرا پا جا مربھی بہنتے تھے جس کا الاربند بجائے آگے باندھے کے بیچھے کی طرف باندھا جا تا ہے ۔ بعض بڑے بوڑھے اور پرانی چال کے لوگ اس قسم کا پا جا مرسردی کے موسم میں آئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پان کھانا قومی عادت میں دافل تھا۔ جیسا کہ آئے بھی ہوتی تھا۔ بیرونی خصے البیرونی میں ہے کہ کمبی کمبی مونچھیں رکھنا زیادہ عام پسندعادت نہیں ہے سکین جولوگ مونچھیں رکھنے ہیں وہ کمبی اور تو کہی ہوتی ہیں۔

اہل مندکی بہت می عادیں ابیرون کو بہت عیب معلوم ہوئیں۔ منلاً مندوستان کے لوگ آج
کل کی فیشن ایس عورتوں کی طرح اپنے ناخن بڑھائے رکھتے تھے ، یہ لوگ عام طور پر باسی کھانا پھینک
دیتے تھے کھانا کھانے کے بعد شراب پیتے تھے ۔عورتوں کے پہننے کے زیور مرد بھی استعال کرتے تھے ،
یعنی کا نوں میں دُریاں اور ہاتھوں میں کڑے بہنتے تھے اور غازہ اور ابٹن استعال کرتے تھے مرد خاص فاص موقعوں پرعورتوں سے مشورہ کرتے تھے۔ چھوٹی اولاد کو ترجیح دیتے تھے ۔ عام علموں اور مفلوں میں پالتھی ماد کر بیٹھتے تھے ۔ الٹے ہاتھ برمصانی کرتے تھے۔ نیکے سیاہ تختیاں استعال کرتے تھے اور ان پرسفیدی (بیٹرول) سے تختی کو کھڑاکرکے کھتے تھے تھے تھے کا یہ طرفیہ آج تک رائے ہیے۔ ان پرسفیدی (بیٹرول) سے تختی کو کھڑاکرکے کھتے تھے تے تھے تھے کا یہ طرفیہ آج تک رائے ہیے۔

م البيروني : كتاب الهند-

### سترهوان باب

# أفري الماسة

ہرزما نے اور سر ملک بین کھیل کو د ، ناپ رنگ ، میلوں ٹھیلوں اور دوسری تمویات سے
لوگوں نے ہیشہ دل چپی ہی ہے بتمویات میں دراصل زندگی کا ایک ایم پہلومصفر ہے تفویات نہوں
توزندگی لیے کیف و بے تسطف ہوکر رہ جاتی ہے ۔ مثلاً قدیم یونان میں بڑے برے مفکر ، عالم ، فلسنی ،
شاعراور ادیب ببیدا ہوئے لیکن یونا نیوں نے ابنی علمی سرگرمیوں کے ماتھ کھیل تماشوں اور تفریحات
کو بھی باتی رکھا۔ " اولیٹیا " کے عظیم الشان میلے سے ، جو ہر بچو تھے سال منعقد ہونا تھا اور جس بی یونا
کو بھی باتی رکھا۔ " اولیٹیا " کے عظیم الشان میلے سے ، جو ہر بچو تھے سال منعقد ہونا تھا اور جس بی یونا
کے گوشنے کو شنے کو شنے ہوں کو دونا کو روم کے "ایمنی تھیٹر" کانام کس نے نہیں سنا ؟ اس تھیر دیس
دوم کے عظیم الشان نامک اور کھیل کو دوفیرہ کے مظاہر ہوتے تھے عرض قدیم رومیوں اور یونا نیول
نے اپنی علمی اور ا دبی سے گرمیوں کے ساتھ ذندگ کے تفریحی پہلوؤں کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔
اہل میٹ کی رمگیوں مزاجی

با دی النظریس معلوم ہونا ہے کہ قدیم ہندوستان جس نے فلسفے اور علوم کے میدان ہیں یونان اور دوم سے بہلے ترقی کی منزلیس طے کیں ، زندگی کی رنگینوں سے بالکل بے گان تھا انگرابیا بہیں ہے د ہندوستان کے لوگ اپنی علمی ، ادبی اور فنی سرگرمیوں اور دومانیت اور رہانیت کے با وجود دنیا کی مسرتوں ، دل چیبیوں اور تمزی کا ت سے ناآ سشنا اور فیسر مجمداد کہتے ہیں ۔ " یہ فرض کرنا فلط

، ہوگا کہ قدیم ہندوستان میں عام لوگ دنیا وی مسرتوں اور لذتوں سے بالکل بے زار ومتنفر نے۔ زندگی میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت کو اہل ہندنے ہیشر محسوس کیائے،

چنا بخہ ہند قدیم کے نٹریجرا ور تاریخ کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان پی تقریحات کے موقع اکٹر و بیشتر آتے رہتے تھے اور ان میں لوگ بڑی دل چین اور لگن کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ ایسے موقعوں پر عام طورسے کٹھ ٹیٹل کے تماشوں ، کشتی کے مقابوں ، شعبدے بازی اور جاروگری کے مظاہروں اور دوسرے تفریحی ہنگاموں سے لوگوں کا دل بہلانے کا سامان فراہم کیا جاتا تھا۔

# امرار كي تفسريات

وبیک دوریس رتھوں کی دوڑ، شکار اور جوا، اُمراء کے فاص نفریجی شافل تھے۔ ایک ناجاتی نظم میں دوڑ کے گھوڑوں کا مفقتل ذکر موجودہے۔ اُمراء ہاتھیوں، جنگلی سؤروں اور ہوا سے باتیں کرنے والے ہر نوں کا شکار سدھائے ہوئے شکاری کتوں کی مدد سے کرتے تھے رشیروں کو جال میں یعانینے کاروائ بھی نھا۔

بإلج خاص تيوبار

عام تیوباروں اور دواجی تفریحات کے علاوہ لوگ کی اور موقوں پر خوشیاں مناتے تھے۔
کاھد سوئت میں وات سیائن نے یا پنج تیوباردں کا ذکر کیا ہے۔ (۱) پہلا، دیوتاؤں کے اعزاز میں ایک تیوبار منایا جاتا تھا جے "سمائن کے بیائن کے تیوبار منایا میں تیوبار منایا جاتا تھا جسے "سمائن کا علمہ ہوتا تھا جو" آبانک "کہلا تا تھا۔ (۲۷) چوتھے بین "اُ ڈیا نگے" کو منا نے کے لیے لوگ جنوں کی شکل میں تئہر کے باہر نکل جاتے اور کسی فاص باغ یا دوسرے فریحی تام براکتھے بیٹھ کر کھا تے ہیں۔ (۵) پانچواں موقعہ براکتھے بیٹھ کر کھا تے ہیں۔ (۵) پانچواں موقعہ براکتھے بیٹھ کر کھا تے ہیں اور دل کی اور تفریح کے مختلف کا موں سے لذت کام و دہن ماصل کرتے تھے۔

کے مختلف کا موں سے لذت کام و دہن ماصل کرتے تھے۔

شابى تفريحات

شابی تغریج کی خاص محد بڑتے تم کا نسکارتھا جس میں راجہ ہاتھی برسوار ہوناتھا۔ دوسری مُسد

رتھوں کی دوڑتھی۔ یونانی مورفین کے بیانات سے معلوم ہوناہے کہ ان رتھوں میں دو بیلوں کے بیٹے ہیں ایک گھوڑا بھی جونا جانا تھا۔ رتھوں کی دوڑ ہیں راج ، امراء اور معمولی لوگ بڑی بڑی بازیاں کا قریعے تھا ۔ مینڈھوں اسانڈوں ، گینڈوں اور ہاتھیوں کی راائیوں کا نزایعے تھے۔ ایک اور نفرت کا ذریعے تھا ۔ مینڈھوں اسانڈوں کی صورت میں نکٹا تو تیرانداز عورتوں کا نئاشا دیکھنا۔ جب راج اس قسم کے تماضے دیکھنے کے بیے جلوس کی صورت میں نکٹا تو تیرانداز عورتوں کا ایک جتھا جنھیں " ایک جتھا جنھیں" ایک جتھا جنھیں " ایک جتھا جنھیں " ایک میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ عورتیں اس کام کے لیے اور دوسری شاہی خدمات انجام دینے کے لیے باہرسے خاص طور پر سنگوائی جاتی تھیں۔ یہ عورتیں ہی چہر شاہی خدمات انجام دینے کے لیے باہرسے خاص طور پر سنگوائی جاتی سواری عورتیں ہی چہر شاہی " ، " مورجیل " اور " پون کمھ" (طلائی گھڑا) لیے ہوتی تھیں تاکہ ہجوم راستے میں جس راستے سے گذرتی اس کے دونوں طرف رستیاں با ندھ دی جاتی تھیں " اگر ہجوم راستے میں طائل نہ ہوسکے۔

كه يلوتف يحات

### عوامي نفريحات

عوام اگرچ سادہ زندگی گزارتے تھے اور کھانے بینے کے معاطے میں بہت اعتدال بہندواقع موٹے تھے لیکن میلوں شمیلوں اور تبوہاروں کے موقعوں پر خوب رنگ رلیاں مناتے تھے؛ اور جب کبھی راجا یا امرار انھیں دعوتوں یا تفریحی طبسوں میں مدعو کرتے تو وہ بڑی زرق برق پوشاک بہن کر باہر نکلتے تھے۔ راجان کے لیے ناٹک گھولنے بازی ہشتی اور جالوروں کی راٹا ٹیوں کے تماشے کا انتظام کر آیا تھا۔ ہاتھیوں کی کشتی

سکندریہ کے ایک یونانی جہازرال کوزمٹ (جھٹی صدی عیسوی) نے قدیم مندونتان کے راجاؤں

کی بہت ی دوسری تفریحات کے علاوہ ہاتھیول کے کشتی کی تفصیلات بیان کی ہیں جوبہت دلجیت ہیں۔ وہ لکھا ہے۔" راجا کی تفریح ودلب ملی کے لیے باتھوں کی روال کا مظامرہ کیا جاتا ہے۔ لوگ الانے والے ہاتھوں کے درمیان دو شہتر بیدھ کھڑے کتے ہیں جو ہاتھوں کے بینے تک ہنتے ہیں اوران سمبتروں کے بالال سرے کوایک اور کیھے سے مضبوط باندھ ویتے ہیں۔ بہت ہے اور بیل کواس کام برتینات کیا جاتا ہے کروہ ہاتھیوں کو کا شالیوں کے نزدیک ماکنے دیں اور دوسری طرت ہائنیوں کو ایک دوسرے سے مقابے براکساتے بھی دہیں۔ اس طرح دونوں ہاتھی این سونڈسے ایک دوسرے کو دھکیلنے اور مات دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کران ہی سے ایک دب کرانی بارمان لیتا ہے ۔» اس بیان کی تائیداجنتا کی ایک تصویر سے بھی ہوتی ہے جس میں دو اپنیو ك جن ميں ايك كالا اور دوسراسفيد ہے كشتى دكھائى كئى ہے، جس كے دوران دولوں كى

سوندس ایک دوسرے بیل تھ گئ ہیں۔

اس دور کے سماجی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر آریی وجدار لکھتے ہیں ۔"اس عبد معصموں سے لوگوں کی زندہ دلی برستی ہے نیزیہ بات واضح ہوتی ہے کر زندگی میں اس وقت ہنگامہ المایاں تھیں ، جوش وخروش تھا اور تفنن تھا۔ اس مہدکے ادب سے بھی زندگی کا پرمپلو جلکتا ہے گانے بجانے، ناج رنگ اور نافک کے علاوہ سخرے ، نقال ، شعبد یاز ، نش کا تما نادکھانے والے ، گانے والے شاع ، گویتے ، بھاٹ اور نعیب بھی سامان تفریح بہم پہنچاتے تھے۔ بہت سے لوگوں کی تنفریج کا ذریجہ با غبانی یا رنگ برنگ بھولوں کے ہارگوندھنا تھا محمریلو یا کھلی ہوا ہیں کھیلے جلنے والے مختلف قم کے کسیل لوگ کھیلتے تھے گھر پلو کھیلوں میں یا لنے کے زریجہ کھیلے جانے والے تام کھیل، و کھیل جس میں جوتے کی شکل کی لکومی کی گشتی میں ایک محوری سلاخ گلی ہوتی جو گیند کو اور بوامیں بھینک دیتی جہاں بتے سے اُسے مالا جاناتھا'اور قیا فرشناسی وغیرہ شامل تھے کھلی ہوا میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں شکار، رتھوں کی دور، تیراندازی اور گھونے بازی کے نفاعے کشتیاں سنگ ریزوں سے نشانہ بازی ، اور بناؤل ہل سے زمین جوتنے کی نقالی وغیرہ کرنا بہت بقبول نفر کے تعين يعظيم الشان تغريجي جليے منعقد ہوتے تھے ، مثلاً " اُت سُوُ"، " ساج " ، اور " وہار" جن بیں مذ صرف لوگول کی دل بستگی اور تفنن طبع کا سامان زاہم کیاجاتا تھا، ملکه لندیذولفیس کھالوں اورشروبا و

له سرى نواسس كيكر ؛ ايد وانس مرى أن انديا .

مسکات سے لوگوں کی تواضع کی جاتی تھی ۔ یہ انتظامات اکثررا جد کی طرف سے کیے جاتے تھے یا۔ جھولے کا نیرو ہار

اشوک کے زمانے کے بہت سے کتم عار وں میں دربیا نت ہوئے ہیں جو اس عہد کرم وروائ اور رہن ہن پرکانی روشنی ڈالتے ہیں۔ لیک کتم میں جو براہمی ذبان میں ہے اور رام گڑھ کی بہاڑی کے ایک غارس دستیاب ہوا ہے ، تحریر ہے ۔ "موہم بہار کی بھر لوید چاندنی میں جب جولے کا تبو ہار (وسنتی ) منایا جاتا ہے اور صحبت نشاط ونغر گرم ہوتی ہے تو لوگوں کی گردنیں چنبیل کے بچولوں کے موٹے ہادوں سے بھر جاتی ہی ہے ، غالباً اس سے داد "ہولی "کے تبوہاد سے ہے جس میں غار کے اندر نائک کھیلے جاتے تھے۔ یہ غار ناٹک کے منونے کا بنایا گیا ہے اور ناٹمک کا جو طرز تیسری صدی ن ۔ مریس رائح تھا اُس کے مطابق اُس میں تمام انتظامات موجود ہیں۔

مويقي اقص اور نامك

رام گردھ کی بہارٹری کے ایک دوسرے غارمیں جو تئیسری صدی تن م ، ہی کاہے ، تحریر ہے

" یہ آرام گاہ کڑکیوں کے بیے سُت بُکا نا می ایک دلوداس نے بنا ئی ۔" یہ رٹو کیاں جن کا ذکر اس
میں کیا گیا ہے نا ٹک کرنے والی رٹو کیاں تھیں ۔ اس غار میں مصوری کے نونے بھی ہیں جن میں سے
اکٹر مسنح ہو جکے میں لیکن ان کے با تیات الصالحات سے بتہ چپتا ہے کہ ان میں ہاتھی کے جلوسوں
کی ' برسنے مردوں اور عور توں کی ' پر ندوں ، جانوردں اور د تھوں کی تصویریں ہیں جنفیں گھوٹے کھنچے
تنہے ۔

اشوک کے زمانے کے کتبے اور وات سیائن کی کاه بسوئت پہتہ دیتی ہے کہ ٹوگ بڑے زندہ دل تھے اور زندگی کی مسرتوں اور زنگینیوں سے بے گانز نہ تھے۔ مذہبی رقص، موسیق، اور مسکرات کے استعمال نے ان بیس الیبی جذبا تیت ہدا کردی تھی جس نے سات میں رنگینیاں بھردیں اور زندگی کو زندگی نایا۔ مستدرج بالا بیانات سے واضح ہے کہ قدیم ہندوستان میں موسیقی، ناٹک اور رفص لوگوں

لے کار سی - مجداد ، مسٹری اینڈ کلچر آب دی انڈین ہیلِ ،دی انج آٹ امپریل یونٹ سے سری نواسس آینگر ، ایٹروانٹ ٹرمبٹری آٹ انڈیا - سے ایصا \*

کے تغریج و گفتن کا خاص ذریعہ تھے۔ اہل ہندنے بہت بعید ماصی میں ان تفریحی مش<mark>یا علی کو اتن ترتی دی</mark> کرانھوں نے با تعامِدہ نن کی صورت اختبار کرلی۔ امرینِ من نے ان پر گراں قدر کتا ہیں تکھیں جو دنیا کے فنی ادب میں کلاسکی درجہ رکھتی ہیں۔ نارّد ، بھرت ، کالی داس اور پُونن موسیقی میں ، اور شلآلی اور كر شَهَاشُورتُص مِي عظيم استا ديائے جاتے ہ<mark>يں۔رقص نے آگے جل کُرنا ٹک کلاکوجنم ديا۔ بھرّت کی ناہيہ</mark> شیا سے جو تیسری ص رع کے تصنیف ہے ، نامک کلا بر " قاموس " کی چشت رکھی ہے ۔ اس میں تعریم اسٹیج کی ایک مکنیک اور اس کی تفصیلات بیان کئی ہیں۔ نامک پر دوسری کتاب رام چندر اور گ<del>ن چن</del>در ُنائی دواستادول نے نامیہ ددبن تکھی جس کاموضوع کلاکاری یا ایکٹنگ ہے۔اس میں عندبات مخیالا اور احساساتِ انسانی کو مختلف اعضائے بدن کی مختلف حرکات وسکنات کے ذرایر افہار کے طریفو<mark>ں</mark> کی تشریح کی گئی ہے۔ ان کا ذکر گذشتہ صفات میں کسی دوسرے مقام برتفصیل کے ساتھ آچکا ہے. اس کے بعد گوالیار کے قریب باغ نامی گاؤں کے غاروں میں بائے گئے ساتویں مدی بیسوی کے مصوری کے نمونوں میں ( جن کا وجود انیسویں صدی بیسوی تک باقی رہا ) باتھیوں تے جلوسوں شہسواروں اور روز مرہ زندگی کے واقعات کی تصویریں بہت ڈل چیب واہم ہیں ان تصویروں میں نا پر رنگ کے مرتبع ہیں، رنص کرتی ہوئی عورتوں کی تصویریں ہیں جو نہراتی ہوتی ساری کے پنجے دصاری دار با جامے اور لمی با منڈی استینول کی چونیول میں مبرس ہیں۔ دوسری عورتیں پورالباس بینے ہیں ، یا نیم ٹریاں حالت میں ککڑی کی چیڑی ( ڈانٹ ) لیے مُردنگ اور تال ( مجیرا) بجاتی ہوئی دکھائی مئ ہیں۔ یہ سب چیزیں ہارے اس زمانے کے کھیل تاشوں سے کانی مشابہت رکھی ہیں۔ ایک دوسری تصویر میں جو" ایک ایسے رقص کا مرقع بیش کرتی ہے جس میں مرد مجی حصر لینے ہیں، رقص کے ترنم اور تال توخطوط اورا شكال مي كنده موئ ايك خوب هورت باركي صورت مين بيش كيا كيا سيام.

جاتحظ كابيان

آ تھویں صدی عبسوی کے اواخر یا نویں صدی عیسوی کے اوائل ہیں جآحظ نامی عالم نے (وفات ۸۳۸۶) جو لصرے کا ساکن اور بیٹنارکٹا لول کا مصنف تھا ، اپنے ایک دسالے ہیں اسس مسئلے پر بحث کی ہے کہ دنیاکی گوری اور کالی تو موں ہیں کون انضل ہے۔اس نے آخر میں اپنا فیصلہ

که سری نواسس آینگر: اید وانسد مسری آن إندیا.

کالی قوموں کے حق میں دیاہے ۔ إس سلسلے میں ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھنا ہے۔۔۔ ... الکین ہندوستان کے وہ موجد ہیں ، جو ذہانت اور ... الکین ہندوستان کے با تندے ، توہم نے اُن کو پایا کہ ... شطری کے وہ موجد ہیں ، جو ذہانت اور سوچ کا بہترین کھیل ہے . ۔ اُن کے ساز کا نام 'کنکلا" ہے ہے ، جو کدو پرایک تارکو تان کر بجاتے ہیں اور جوستار کے تاروں اور جھانجھ کا کام دیتا ہے ۔ اُن کے بہاں ہرسے کا نابے بھی ہے ۔ اُن

### ابن خردازبه كابيان

ابوالقاسم عبیدالته المعرون برابن خروازبر (۲۰۰ ء - ۱۱۳ ه ) جو پاری تھا اور لوبدس مسلمان موگیا تھا انریں صدی عیسوی کے اواخر میں راشٹر کوٹ راجہ بلہار کے زمانے میں ہندوستان آبا ۔ یہو یقی اور کھیلول سے بھی شغف رکھتا تھا۔ اس نے ہندوستان کے ساخ کوسات طبقوں میں تقسیم کیا ہے ۔ وہ کہتا ہے ۔ سے ساتواں طبقہ "لاہود \* (؟) کا ہے ، لینی نا جنے گانے والوں اور شعید بازوں کا ، جن کی عورتیں آرائش اور بنا و سنگار کی اور مروالین نفر بحات اور کھیلوں کے شوتین ہیں جن میں بڑی مشق اور بہارت کی صرورت ہوتی ہے ہے ۔ مشق اور بہارت کی صرورت ہوتی ہے ہے۔

# شطرنج كاموجر مندوستان

جات طاکے بیان سے ، حس کا ذکر ابھی اوپر کیا گیا، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شطر نج کا موجد ، جس فاہر ہوتا ہے کہ شطر نج کا موجد ، جس نے آج بین الاقوامی مقبولیت عاصل کرلی ہے ، ہندوستان ہے ۔ صاحب بہار عم نے لکھا ہے ۔ ورشیدی کہتا ہے کہ لفظ شطر نج ، ہندی معرّب ہے اور اس کی اصل ، چیڑ نگ ، ہے جو ، نچی اور انگ کے معنی ہیں عضو جس کا مجازاً اطلاق رکن پر رقے ہیں بین لین وہ چیز جو چار رکن رکھتی ہے اور ارکان اس بازی کے نیل واسب ورُن و پیادہ ہیں "لیکن ، ہیں معنی با ور آئگ ہے مرکب ہے ذیا دہ قرینِ عقل بات یہ ہے کہ " پخر نگ " سنسکرت لفظ ہے اور آگ ہوتی معن " اس فوج کے بین عین جار اور " انگ " بمن حصہ یا فوجی ڈویزن " چر نگ " کے تنوی معن " اس فوج کے ہیں جس میں باتھوں ، گھوڑ وں ، رخصوں اور بیا دول برشتمل فیار ڈویژن بین ہوتی ہیں ، اس لیے ہیں جس میں باتھوں ، گھوڑ وں ، رخصوں اور بیا دول برشتمل فیار ڈویژن بین ہوتی ہیں ، اس لیے ہیں جس میں باتھیوں ، گھوڑ وں ، رخصوں اور بیا دول برشتمل فیار ڈویژن بین ہوتی ہیں ، اس لیے

عوف عام میں اس کھیل کوجس میں ہاتھی، گھوڑے، رتھ اور پیا دے ہوتے تھے، پُچٹُرنگ " ہمنے گئے۔ اس کا عرب نے " ہے سے بدل کر" شطر نے "
ای کا عرب نے " بے " ، " ت " ، اور " گ " کو " شن " ، " ط " ، اور " ج " سے بدل کر" شطر نے "
نام دکھ دیا اور چوں کر رتھ " جیسی کوئی چیزان کے یہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے، اس کے علاوہ تلفظ
کی وشوادی کی وج سے " رتھ " کو وہ " رُخ " کہنے لگے اور اپنے مزاج اور منشاء کے مطابق انھوں
نے اُس میں ضروری تبدیلیاں کریس بعد ازاں ان کا یہ شطر نج تمام پورپ میں بھیل گیا اور منہ دوشان
کے نیٹر نگ " کو دنیا نے باکل مُجلا دیا ہے۔

ايك دل جبيبي ايت

شطری نے متعلق ایک بڑی دل چب روایت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندوراج نے فارس کے بادشاہ نوشیروانِ عادل (۶۵۷۹ ما ۶۵۹) کے پاس شطریح کی بساط وغیرہ اور پہنچ تن ترکا ایک ننج بطور تھے کے بھیج ۔ شاہ فارس کو شک گذرا کہ اہل ہند کی ذہنی برتری کا احساس ان تحفول کا اصل محرک ہے، اور ہندوستان کا مقصد یہ نابت کرنا ہے کہ کام معاملات منا برانسانی عقل عادی ہے ۔ جنانچہ نوستیروال کے وزیر بزرج جہرنے اس کے جائیں ہوائی دنیا پر انسانی عقل عادی ہے ۔ جنانچہ نوستیروال کے وزیر بزرج جہرنے اس کے جائیں ہوائی راج کے باس نرد کا ایک کھیل بھیجا جو ایک پانسے کی مدوسے کھیلا جاتا ہے جس کا دارومدار کلیتا اتفاق برہے ۔

ہندوستانی شطر نج کی چالیں

لین ہندوستان کی قدیم شطرنج ( چُرُنگ ) ہماری آج کل کی شطرنج سے بہت مختلف تھی ۔ آج کل کی شطرنج سے بہت مختلف تھی ۔ آج کل کی شطرنج کو دوآ دی کھیلتے تھے ، اور جیالیں اگر جبہ پانسے کی مددسے جلی جاتی تھیں لیکن پانسے کے ہوتے ہوئے بھی اسس میاں میں عقل کو کا فی دخل تھا۔ اس قدیم شطرنج کی تفصیلات البیرون نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں جن کا ذکر اس مقام پردل جبی سے فالی منہوگا۔

ا اگر ہماری کوئی فرم اس قدیم شطر نج کے احیاء کا بیڑا اٹھائے تو ہوسکتا ہے ہمارا قدیم " چترنگ " جدیدا در مروج شطر نج سے زیادہ دل چپ ٹابت ہو اور اس سے زیادہ مقبولیت حاصل کرلے۔

"چاراً دی ایک ساتھ بیٹ کر دو پانسول دکھتین ) کی مدد سے شطر مج کھیلے ہیں بسط بران کے مہروں کی ترتیب اس طسرح ہوتی ہے :۔

| 13 | است  | 30   | ů٥     |       |       | 70   | 6.              |
|----|------|------|--------|-------|-------|------|-----------------|
|    | ښتره | مالي | مَارَة |       |       | ぶっ   | <u>}</u>        |
|    | 7    |      |        |       | 4     | 7100 | · <del>''</del> |
|    |      |      |        |       |       | 7.00 | Ĉ.              |
| ŗ, | 31.0 |      |        |       |       |      |                 |
|    | 130  |      |        | H     | 5-    | A    |                 |
| 3: | الم  |      |        | بياره | پیاره | پاره | پیاره           |
| £  | 15   |      |        | شاه   | نیل   | اسپ  | نة              |
| -  | ĩc   |      |        | تاه   | فيل   | اسپ  | 2               |

ہے تو کھلاڑی " ۵ "کی بجاے" اور " ۲ "کی بجائے " ۲ " والی جال چیال چینا ہے۔ ان دونوں عددول کی تبدیلی مندرجہ ذیل طرافق پر ہوتی ہے کیوں کہ ان مندی مندسوں میں تھوڑی بہرت صوری مشابہت یائی جاتی ہے:۔

ا ۲ س میں فرزیں کو بھی شاہ مانا جا تاہے ۔ پانسہ بھینکنے سے جو بھی عدد برآ مد ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے مقرِّرہ نہروں کو حرکت میں لایا جا تاہے ۔ اس طرح سے کہ ؛۔

" اگر" ا" آئے تو یا تو بیا دہ چلے گا یا شاہ ۔ ان دونوں نہروں کی جال بہر حال ہی ہے جو ہمادی شطرنے یں ہوتی ہے جو ہمادی شطرنے یں ہوتی ہے ۔ شاہ پٹ جانا ہے ، گر یو ضروری نہیں کروہ اپنی جگر جھوڑے ۔
" ۲ " آئے گا تو رُخ چلے گا۔ اُس کی جال تر جھی ہے ، جیسے ہمارے فیل کی ہے لیکن اس شطرنے کا رُخ صرف بین خلنے آگے بڑھ سکتا ہے۔

اہ پان معبی شکل کا بڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں ہر پہلو پر"ا" سے ایکر" ۱ " تک بندے پڑے ہوتے ہیں۔ میں عرب میں ای اعتبارے اے کجنین کہتے ہیں۔

" " " آئے گا تواسپ چلے گا اوراسپ کی جال وہی ڈھائی گھری عام چال ہے۔
" " " آئے پر نیل جبتا ہے ۔ یہ سیدھا جبتا ہے جس طرح ہارے شطر نج ہیں رُٹ جبتا ہے بشر طیکہ اس کے راستے ہیں کوئی اور قہرا حائل نہ ہو۔ ایسی صورت ہیں جوعدد برآ مدہو اس کی مددسے فیل کا داستہ صاف کیا جاسکتا ہے فیل کی چوٹی سے چوٹی جال ایک فان اور بڑی سے بڑی پرندرہ فیل کا داستہ ہیں ، باآیک " ہم" اور فات پانے بیں دو" ہم " یا دو" ہ " آسکتے ہیں ، باآیک " ہم" اور ایک ہر حال ان ہیں سے ایک عدد برآ مدہونے بر فیل بساط کے اس سرے سے اس سرے کے عدد کے مطابق بجر دوسرے سرے سے اس سرے تک کی جاسکتا ہے ، اور دوسرے پالنے کے عدد کے مطابق بجر دوسرے سرے سے اس سرے تک وابس دول کے نیتے ہیں فیل اپنی جالوں کے باعث بساط کے دونوں کونے گھیرے دہتا ہے ۔

رہ میں ہوئے ہوئے ہیں۔ اپنی علیٰحدہ علیٰحدہ قیمت رکھتے ہیں ؛ اور چونکہ پیٹے ہوئے ہہے سب کھلالای کے باس جِلے جاتے ہیں اس بے ہم ول کی مقردہ قیمت کے اعتبارے کھلاڑیوں کو بازی ہیں سے جیت کا حصتہ ملا ہے۔ شاہ کی قیمت ہے بنیل کی ہم ، اسب کی ہم ، رخ کی دو ، اور بیادے کی او ، ور بیادے کی او کو کئی ایک شاہ مادے گا آسے میں ملیں گے ، جو ۲ مارے گا آسے دس ملیں گے ، جو تین اور مارے گا آسے کا ، کشر طیکہ اس کا اپنا شاہ اس وقت تک نہیں گے ۔ قیمت میں یہ اصافہ حساب کے اپنا شاہ اور مارے تو آسے ہم کہ ملیں گے ۔ قیمت میں یہ اصافہ حساب کے کسی اصول کی ما بحت نہیں ، بلکہ کھلاڑیوں کی باہمی رضا مندی پر مخصر ہے ہے۔ میں یہ اصافہ حساب کے اس وقت نہیں ، بلکہ کھلاڑیوں کی باہمی رضا مندی پر مخصر ہے ہے۔ میں یہ اس کے دور اور کی اس کے دور کی باہمی رضا مندی پر مخصر ہے ہے۔ میں دور اور کی اس کی اس کی اس کی دور کی باہمی رضا مندی پر مخصر ہے ہے۔ میں یہ اس کی دور کی د

## الماردال با

## أوأ باريات

ہم نے گذشتہ صفحات میں دیکھاکہ آریا ٹی تہذیب کے اثرات رفتہ تمام ملک میں پھیل گئے۔ اگرچے زمانے کا تعین کرنامشکل ہے، لیکن اندازہ لگایا گیا ہے کہ آریا ٹی تہذیب ۲۰۰ اور کئے۔ اگرچے زمانے کا تعین کرنامشکل ہے، لیکن اندازہ لگایا گیا ہے کہ آریا ٹی تہذیب ۲۰۰ اور کرب تی ہم کے ابین جزیرہ نمائے دکن میں پوری طرح پھیل جکی تھی۔ اس کے بعد جو پانچ صدیاں گزریں اُن میں اس کے اثرات ہندوستان کی سرحدوں کو پار کرکے ان سمندد ول اور پہاڑوں کے ماراد بھی بہنچ گئے جو اُسے چارول طوف گھیے ہیں۔ چین ، وسطالی شیا ، برما ، اندا و اوائنا اور مشرقی جزائر الہندسب نے ہندوستان تہذیب کے اثرات تبول کیے۔

## آرمينيا بين مندوشاني نوآبادي

ہم نے یہ بی دیکھا کہ ہندوستان سن عیسوی شروع ہونے سے دو ڈھائی ہزار برس پہلے ہرونی مالک سے تجارتی اور شفافتی تعلقات رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ صدلوں نک جاری اور شفافتی تعلقات رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ صدلوں نک جاری صدی ۔ ق م میں میں ہندوستان کے لوگ بیرونی ممالک میں جاکر رہنے سے لگے۔ چنا بخیر دوسری صدی ۔ ق م میں دریائے فرات کے شمال علاقے میں ہندوستا بنوں کی نوا باوی ارمینیا میں یا گی جاتھی جس کے لوگ برمن ندہب کو بانے تھے۔ یہال کرششن جمیعے برمن دلوتا وی کے اعسزاز میں مندوستا تعمیر کر ائے گئے تھے کے

ہندوستان کلجرشمال مغربی ایت یا ہی

وسطار عیایی جمال تک مغربی ایت یا کاتعلق ہے اُس کی تاریخ ذیا دہ تر تاریخ میں ہے سکن اسس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زامہ تھا کہ بدھ مذہب کا اثر ہندوکش سے کے کر بحر دوم تک بایاجا تا تھا۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ جس جگہ آج گوبی ریکتان ہے وہاں کسی ذانے میں رسزمیان تھے اوران میدانوں ہی میں اہل ہند نے بستیاں بسائی تھیں۔ ۱۹۰۰ء میں انگلتان کے مشہور دمون عالم سرآ ریل اسٹین نے جو لا ہور کے اور نٹیل کالج میں شعبہ آ تا ہو تدیم کے صدر تھے ، وسطالیتیا میں قابل قدر انکشافات کیے ہیں جن سے قدیم تاریخ کے بہت سے دل چسپ اور کاراً میسائل مل ہوگئے قابل قدر انکشافات کیے ہیں جن سے قدیم تاریخ کے بہت سے دل چسپ اور کاراً میسائل مل ہوگئے

بی کے دائی کے نتیج میں زمین کے اندر سے بدھ مذہب کے مٹھ،استوپوں کے کھنڈر، بدھ اور ہندو مذہب کے دیوتا ؤں کے بجسے، ہندوستانی زبانوں اور حروف میں کندہ عبارتیں اوراسی طرح کی دوسری بیٹس قیمت چیزیں برآ مدہوئی ہیں۔ سرآبِل لکھتے ہیں۔" جب میں وہاں روسطِ ایشیا میں ) گھوم رہا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں پنجاب کے کسی شہر کی سیرکردہا ہوں۔"

بسببایی کی اسوار میں بدھ مذہب کشن را جاؤں کی سربیتی میں پھیلا۔ شیرا ورشمالی سغہ بن بہدوستان اورجہن ہندوستان کے لوگوں نے کثیر تعداد میں وہاں پہنچ کر نو آبادیاں قائم کیں۔ ہندوستان اورجہن کو ملانے والا تجارتی راستہ وسطالیت سے ہو کرگذر تا تھا۔ اس راستے کے درمیان تمام مقامات پر ہندوستان عقائد درسوم رائح ہوگئے۔ کا شغر، یار قند اور ختن مبدھ مذہب کے عظیم مرکز من سکے اور وہاں بھی بدھ مذہب کی خانقا ہیں قائم ہوگئیں۔ وسطالیت یا دوعظیم تہذیبوں سے ہندوستانی اور جینی کاسکی برات تمام ایشا میں کیا۔ جینی کاسکم بن گیا اور مہیں سے ہندوستانی علوم و فنون اور ادب کے اثرات تمام ایشا میں کیا۔ گئے اور مشرق بعید میں جابیان تک پہنچ گئے۔

مِين ميں

جین ہیں بھی ہندوستانی کلیح برھ مذہب مے مبلغوں کے فرابع بھیلا۔ جین میں برھ مذہب کے مسافق ایسٹرن ایران ۔
کہ سرآرل اسٹین ، آرکیلاجیکل دیکوالسنسز اِن اُرتھ ولیران انٹیا اینڈ ساؤتھ ایسٹرن ایران ۔

کی اریخ ہال فائدان کے شہناہ منگ بل کے دور حکومت سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جین پہنچ والے ہندوستان ، دَهَر م کُسُ اور کشیآپ ہا ٹنگ نامی دو ہور عہ سلخ تھے جواپی مقد سل کتابی اور برکات البنے ساتھ وہاں ہے گئے۔ سرز بین چین پڑسفید گھوڑے والی "فافقاہ ، بدھ مذہب کی سب سے بہلی فافقاہ ہے بدھ مذہب کے بھکٹو چین بیں جا کہس گئے ، اور سنسکرت کی کنابول کا چینی زبان ہیں ترجم کیا۔ اسی طرح چین میں جا کہ ہندوستانی عالم و تتا فوتتا عالم اور سائٹ و تتا عالم اور سائٹ ہیں اسی طرح چین سے بھی و تتا فوتتا عالم اور سیال ہیں آرجم کیا۔ اسی طرح چین سے بھی و تتا فوتتا عالم اور سیال سیندوستان آتے ہے جن میں ہوت سائٹ اور فاتیان سر فہرست ہیں۔ انھول نے مہدوستان میں آگر ہیاں کی نبیاں کی ذبان اور علوم سے کی اور نبیدوستان میں آگر ہیاں کی مقدس کتابیں اور مہدوستان کلچر کے اثرات البنے سیال کی ذبان اور علوم سے کی اور نبیدوستان کلچر چین میں بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ فانقا ہیں اور سندوستان تعمیر ہونے گئے۔ چین نے فن تعمیر نے ہندوستان فرت تعمیر کا اثر قبول کیا۔ چینی «بینگوڈا "دراصل ہندوان کے استوپ کی جین شکل ہے۔

### ثبت میں

تبت میں ہندوستان کلچرکے ابتداری ناریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب تبت کے باوشاہ سرانگ سین کام پود ساتویں صدی عیسوی ) نے بدھ مذہب قبول کیا ہے بارشاہ نے برھ مذہب قبول کیا ہے بارشاہ نے برھ مذہب قبول کیا ہے بارشاہ نے برھ مذہب قبول کیا ہے مالم کو کا اشا عت کی بڑے جوش و خروش کے ساتھ کوسٹسٹ کی۔ اُس نے تھون می جمعوٹا نامی ایک عالم کو لکھنا پر صفنا سیکھنے ہندوستان کھیا۔ چناں چراس عالم نے ہندوستانی حروب ہجی موجود نہ تھے بہندوستانی کا بول کا ترجم تبتی زبان میں کیا گیا اور یہ سلسلہ سرانگ سین گام پوسے شروستا ہوگر صدلیوں تک جاری رہا جس کے دوران سیکڑوں ہندوستا نی سرانگ سین کام پوسے شروستا ہوگیا۔ بہت سے وکرم سٹ لا اور نالندا و غیرہ کے فاد غالتھیں بیٹوت اور عالم تبت گئے اور تبتی طالب علم ہندوستانی کلچرکا بڑا گہراا ٹر ہے۔ ماصل کے ۔ اس لیے تبت کے کلچر پر مہندوستانی کلچرکا بڑا گہراا ٹر ہے۔

ساتویں صدی عیموی ہیں جب ہمون سانگ وسطایت کے گذراتواس نے ہندوستان تہذیب وتمدّن کا اثر ہر حکّر نایاں طور پر محوس کیا۔ چین ، جا پان اور تبت پر مهندوستان تہذیب نتے یاب ہو ہی جی تھی ۔ چین اور تبت سے آنے والے ستیاح اور عالم جو مذہبی علوم حاصل کرنے دور دراز کے سفراختیار کرکے ہندوستان آئے اور جنوں نے اپنے وطن پہنچ کر یہاں کی مقدس کتا بول کے ترجے اپنی ذبان ہیں گیے ، مہندوستانی عقائد کی اشاعت اپنے مکوں ہیں کی اور ہندون کی طوم و فنون کو اپنے میاں رواج دیا ، اس کا واضح تبوت ہیں کہ اسماعی عیموی تک ہنوستان کی مقاند کی اضافت نتے تمام شال مغرب ایت یا ہر کمل ہو جی تھی ۔

*ہندوستانی نوآباد بایٹ شرق بیری* 

اسی طرح ہندوستان تہذیب کے اٹرات مشرق بعید میں پہنچ لیکن یہ زمانہ اُس سے در ابعد کا زمانہ تھا۔ یہاں کئی ہندوستانی لؤ آبادیات ۔ شلاً برما، انڈو وہانیا اور انڈونیٹیا ایسے راجاؤں کے ماتحت قائم ہوئیں جو ہندوستانی نام رکھتے تھے، یا ہندوستانی نسل سے نعلق رکھتے تھے اور بعد میں یہ نوازیا دیات مفہوط حکومتوں میں تبدیل ہوگئیں۔

## سورنديب

ان ہیں سب سے پہلے مور ندیپ (سرندیپ) کی نوا بادی تھی ۔ یہ جزائر کا ایک مجموعہ سے جس ہیں جزیرہ نمائے ملایا ، جا وا ، ساترا ، با کی اور بور نیو شامل ہیں ۔ عیسوی سن کی بہلی پانچ صدلوں کے اندر طایا ہیں ہند و مہاجرین نے کئی نئی ریاستیں قائم کیں اور نتیجہ ہیں طایا وہ گذر گاہ ثابت ہوا جس کے ذریعے سے ہند و سنان تا جراور مہاجرین مشرق بعید کی طرف پھیلے ایہاں سے شکرت ذبان ہیں چارا لیے کتبے دریا نت ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچویں صدی میسوی ہیں داجہ بؤرآن ورین مغربی حا وا میں مکومت کرتا تھا۔ مہاتراس مری قرح کی مکومت جو تھی صدی عیسوی ہیں قائم ہوئی ۔ جنا بجر سیکراوں برس کے درمیان ہونے والے انقلابات کے مدی مشرقی جزائر الہند اور قدیم سورند میپ کے بر مہن مذہب کا مسکن اور بندی جا وا گئ تہدیہ کا ایک عظیم مرکز ہے ۔

دوسری او اکباری جمپا ہے جو انڈ و چائنا کے ساص پر داقع ہے جے آج اُنام کہتے ہیں۔ دوسرى يانيسرى صدي عيسوي مين ايك عكومت قائم بوئي حب كى ماج دهاني جمياته حس طيرت بمبئی اور مدراسس شہروں کے نام کے اعتبار سے ریاستوں کے نام بھی بڑگئے ہیں ، اس طرح راجرهالی ك نام بربورى سلطنت كانام جميا برگيا بسنسكرت زبان بي ايك قديم كتر دستياب بواسيحب سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں یماں سری آرا نامی راجہ تعکومت کرنا تھا۔

تیسری نوآبادی کمبوج تھی جینی زبان کی ایک تحریرے معلوم ہوا ہے کہ بہال حکومت ا كريمن راج كوئ ونيه ابى نے قائم كى تنى يراج مندوستان سے آيا تما اور اس نے مقابى دانى پرمتع پاکراس سے شادی کرلی تھی مہاں کے اصلی باٹ ندے نیم وحثی تنم کے لوگ تھے اور مرد عورت سب برسم رہتے تھے کمبوج کے لاجاؤں میں باسؤور آمن اور بے ور من کے نام بہت مشہور ہیں۔ یاسو وَرمن ہفتم کموم کا محری راج تھا۔ اس کے بعداس فاندان کے را ماؤل کا اقتداد کم ہوتا كيا بيهال تك كرم ١٨٥ مد ١٨ مين وه باقاعده طور برفرانسيسي مقبوضات بن شا ال موكئ اوسك تك اسى طرح باقى سے۔

چوتھی نوآ بادی برہم دلیش یا برہما ( برما ) کے نام سے موسوم ہے ۔ نسانیات کاایک صلا ہے کہ "برس" سنکرت لفظ برہاہے مشتق ہے، اس لیے اس علاقے میں جب بر من بہنچے اوا مو ف بورے ملک کو" بریم دسیں " یا برہا " کہنا شروع کردیا اور رفتہ رفتہ اس کا نام برما برط کیا . برما بس لوگ بحری اور بری دونوں راستوں سے پہنچ ۔

يہاں كے اصلى بات ندوں بين تين تبية فاص طور برقابل ذكر بيں - بہلے اس جو جوبی برا میں آباد ہیں اور انھیں تبانگ می کتے ہیں ۔ یہ نام معلوم ہونا ہے سندوستان کے مِشرقی سا عل پرتیلگوزبان بولنے والے ان بہا جربن کودیاگیا ہوگا جواس علاقے سے ہجرت کرکے كئے تھے جے آج ہم تلنگام كہتے ہيں يرلوگ زيادہ تربيھ مذہب كے " نہايان " فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مائس قوم کی آبادی کے مشمال میں پیونام کے ہندوؤں کا ایک قبیلہ آباد ہوا جھول سر کشتیر نامی عکومت قائم کی جس کی را جدھانی پروم کے قریب ہماؤزا نامی مقام تھا۔ یہ عکومت تیسری صدی عیسوی تک ایک ذردست طاقت کی حیثیت سے باتی رہی ساتویں صدی عیسوی کے ایک سنسکرت کتے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ عکومت جے چذر و وَرَمَن نامی را جہنے قائم کی تھی تیسرے مرتما جیلے کے لوگ تھے ہو تبتی درا وڑوں کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ انھوں نے تمام ملک کو مرتا یا برما کہنا شروع کردیا۔ ایک نظریا اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ مرتبا "دریائے برمم پر سے بناہے جس کی وادی میں عوصۂ دراز تک یہ لوگ دہتے رہے۔ اس جب کی مرتبا گلام نور ما کردیا۔ ایک نظریا اس طاندان کا آخری را جنرشکا آپ بہلا ہندوراج ان آرؤ دھا گذرا ہے جو ہم ہم ۱۶ میں گذی نشین ہوا۔ اس فاندان کا آخری را جنرشکا آپ تھی تھی تھی ہے ۔ ۱۲۸ء میں اس کی رعایا نے اس قصور پر قتل کر دیا کہ وہ منگولوں کے خون سے را جبھانی چورٹا کر بھاگ گیا تھا۔ قبلا خان کے ایک پوتے کے باتھوں یعظیم انشان تکومت دوسو جالیس سال برمر جورٹا وہ ار ملے ہے اور اس کے اثرات آپ تک باتی ہیں ۔

مشرق بعيرين منوساني كبركازات

ہندوستانی تہذیب وترتن کاسب سے زیادہ اٹر مشرق بعید نے تول کیا کموڈیا کے ہم وحشیوں سے لے کر جو ننگے رہتے تھے، اہل جا وا تک جو کا فی متمدن تھے، تمام تو موں نے ہندوستانی تہذیب کو اپنا یا اور اس میں ضم ہوکر رہ گئے۔ ہندوستان کی زبان ، ادب، خرہب، فنونِ لطیف، سیاسی اور سماجی اداروں غرض ہر شے نے اہلِ مشرق برلوری فوج عاصل کر لی تھی۔

## زبان وادب بر

دوسری یا تغیری صدی عیسوی میں برما، جزیرہ نمائے ملایا، کمبوڈیا، انام ، سماترا، جاوا اور
پورٹیویں جو کتبے دستیاب ہوئے ہیں وہ سنسکرت ذبان میں ہیں۔ پالی زبان جو سنکرت سے بی ہے
اندو چا نیا کے ایک بڑے حصے میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ چہپا میں نقر یباً سو کتبے دریافت ہوئے ہیں جو
سب کے سب سنسکرت زبان میں ہیں یکبوج کے کتبے نہ صرف تعداد میں ذیا دہ ہیں بلکہ او بی اعتبار سے
سے کھی ان کا درج بہت بلند ہے۔ ان کا اسلوب نگارش پرکشش ، سادہ اور شاعرانہ ہے اور معلم ہوتا
ہے جسے وہ کمی مندوستان بندت کی تصنیف ہیں۔ ان میں سے تعجن کتبے کانی طویل ہیں، سنسلا

راجندر ورکن کے ایک کتے ہیں ۱۱۰ اور دوس میں ۲۹۰ اشعاد نک پائے جاتے ہیں۔ اُن کے مصفول نے سنگرت اصول نحو مصفول نے سنگرت بحرب استعال کی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہ سنگرت اصول نحو علم بیان اور عوص میں پوری بہارت رکھتے تھے۔ وہ ہندوستان کی رزمید نظموں سے مہامائن محصادت، بیرالوں، دوسری کلاسکی کتابوں ادر ہند و فلسفے سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ ان کتبول میں ہندوستان کے بہاکوی کالی داس کا اٹر سب سے زیادہ رجا ہوا ہے۔ جارشو ایسے طے ہیں جن میں بعدین وی الفاظ استعمال کے گئے ہیں جوکالی داس نے استعمال کے بیں۔ استے برائے زمانے میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک جاتا ہے جن میں جوہنوں تا سے بہت دور ہے ان تمام بانوں کا پایا جانا جرب آنگیز ہے۔

ان ادبی سرگرموں میں وہاں کے حکمرال نمایاں حصتہ لینے تنصے جہا کے ایک داج کے بائے میں نا بت ہے کہ وہ چاران اعلی طم نجوم، کو اور میں نا بت ہے کہ وہ چاروں و بیں وں کا عالم تفاء داج، منتری اور دیگرا فسران اعلی طم نجوم، کو اور فلسفے کے علاوہ جورش ، نجوم اور مہندسہ وغیرہ علوم بھی حاصل کرتے تھے۔

جاوان ادب سنسکرت ادب سے بہت متاثر ہے۔ ماہائن اور مہھا بھائ کا جاوائ رہے۔ ماہائن اور مہھا بھائ کا جاوائ نہ نبان میں ترجم بھی کیا گیا تھا جو بہت اعلیٰ معیار رکھتا ہے۔ جاوا ہیں سمی تیوں اور بہواؤں کے انداز بر بھی کتابیں تصنیف ہوئیں اور تاریخ ، سانیات اور طب بر بھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ تنوع اور کیت اور کیفیت کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو مندی ، جاوائی ادب اس بات کا واضح تبوت ہے کہ قدیم میت اور کیفیت کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو مندی ، جاوائی ادب اس بات کا واضح تبوت ہے کہ قدیم میں مندوستانی تہذیب کے اثرات لو آباد بات میں کسی قدر داسخ اور استوار ہوگئے تھے کہ می دوسر سے مندوستانی علم وا دب کا نہ اتنا گہرامطالع کہیں کیا گیا اور منداس سے انتا فائدہ اٹھایا گیا جہاں تک بدھ مذرب اور بیالی ادب کا تعلق ہے ، بالکل یہی بات برطاور مندی ہوتے ہوئی ہے والی بر بھی صادن آتی ہے

### مزہب

مشرق بعید کے لوگ مندوستان کے مذہبی اعتقادات ورسوم سے بھی منا تر ہوئے بغیر شرہ برما اور سیام بیس تربید کے بغیر شرہ برما اور سیام بیس تربید فالب رہا الیکن دوسری لو آباد یات میں نربید کا امریت و بال کم ہوگئ ۔ آج سے تقریبًا سوسال بہلے لکھتے ہوئے کرا تور ڈ رہا اور بدھ مذہب کی اہمیت وہاں کم ہوگئ ۔ آج سے تقریبًا سوسال بہلے لکھتے ہوئے کرا تور ڈ کہنا ہے ۔ و فالص مندو مور نبال بینی اور بینجری ، تمام جا وا میں اس قدر کشرت سے ملتی ہیں کم جمعے خیال ہونا ہے کہ ہندو دلو مالا کا کوئی مجسم مشکل ہی سے ایسا بچا ہوگا جس کی نا نبدگی ذکی گئی ہو ۔ ادر حس کی مورتی مز بنالی گئی ہوئی گرچ تثلیث کے تینوں دلونا وُں۔ شیو، وشنو اور برہا کی پوجا کا رواج دہاں پایا جاتا تھالیکن ہندوستان کی طرح شیو کی تعظیم و تکریم سب سے زیادہ کی جاتی تھی۔ دوسرا درج وشنو کا تھا اور تیسرا برہا کا۔

بھنآراً گرؤی مورتی جاواہیں بڑی مقبول ہے۔ یہ انک استادہ بزرگ کامجیر ہے جس کے دو ہاتھ ہیں ،گھڑا جیسا پیسٹ ہے ، بڑی بڑی مونچیں ہیں ، نؤکیلی ڈاڑھی ہے ، ہاتھوں میں ایک سہ پہلو بھالا ہے ، بانی کا گھڑا ہے ، ملاہے اور چُوری ہے۔ یہ مورتی دراصل ایک بہا سا دھوشتیو تہا اوگی کی نمائندگی کرتی ہے اور اب اس نے ایک باقاعدہ دلوتا کی چیٹیت اختیار کرلی ہے ۔ ہ

ان لو آبادیات میں نبرھ مذہب کے فرقے ۔ ہمایان اور ہمایان۔ دولوں پائے جاتے ہیں البتہ جین مذہب کا دہاں کوئی دجو دہمیں ہے۔ وہاں کا مذہب ہندوستان کے مذہب سےامول عقا مُدکے اعتبار سے حد در جرمشا بہت رکھتا ہے بلکہ کہنا جاہیے ہندوستان کے مذہب کی ہو پہنوشل ہے اور برما اور بالی میں آئ تک موجود ہے۔ وہاں ہیں آثرم بھی ملتے ہیں جن کی تعداد کافی ہے ان میں سے تقریبًا شو کمبوج کے لاجہ واسو دُرکن نے قائم کیے تھے۔ باتی میں سے بعض مدھ مذہب والوں نے اور بعض ویشنو دھرم یا شیو دھرم کے مانے والوں نے قائم کیے تھے ریر سب آثرم تمام مذاہب کے لوگول کے استعمال میں آسکتے تھے ادر کسی خص یا فرقے ہرکوئ پایندی عائد نہیں تھی۔ ان مذاہب کے لوگول کے ہم ہم پہنچائی میں اسکتے تھے ادر کسی خص یا فرقے ہرکوئ پایندی عائد نہیں تھی۔ ان مذاہب کے لوگول کو ہم پہنچائی میں ان شرموں میں زندگی کی تمام طرور بات تمام چولے ، بڑے ، بڑیب ، لا جار اور ایا جم لوگول کو ہم پہنچائی جات تھیں ۔

## زات پات

ان لو آبا دیات بس ذات بات بی داخل ہوگئ تھی۔ اگر چہ جاروں بڑی بڑی دانوں ۔۔۔
برہمن، چھتری، ولیش اور شودر کے لوگ دہاں بائے جاتے تھے، نیکن ذابت کی بندشیں اورا متیانات
اتنے شدید بنیں نتھے۔ وہاں ایک ذات کے لوگ دوسری ذات کے لوگوں کے ساتھ لڑکی کالین دین
کرتے تھے۔ وہاں ایک ذات کے لوگ دوسری ذات کے لوگوں کے ساتھ لڑکی کالین دین
بہنجا تھا اور نہ ذاتوں کے لیے مخصوص بیٹے ہی مقرر تھے۔ ستی کا رواج بھی بایا جاتا تھا۔ مام طور برحورت
بہنجا تھا اور نہ ذاتوں کے لیے مخصوص بیٹے ہی مقرر تھے۔ ستی کا رواج بھی بایا جاتا تھا۔ مام طور برحورت

کا درج سندورستانی عورت کے مقابلے میں مبند ترتھا عور توں نے راج گدیاں بھی حاصل کیں اور نظام مکوت میں بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کیے - ہردے کا رواح وہاں بہیں تھا اور لڑکیاں ا بنے شوم کا انتخاب خود کرتی تھیں ۔

## دل چېبياں اور تفريحات

ان کی دل جبیبیاں اور تفریحات بھی ہندوستانیوں جیسی تعیں۔ جوا، مرغ باذی، موسیقی، رقص اور نافک وہاں کی عام نفریحات بیں نئا مل تھیں۔ جا وا بیس مور تیوں کی پر جھائیں کا نائک بہت عام تھا جسے وہاں کی نابان بیس « ویانگ » اور ہم لوگ اسے کھو تیل کا تما شا کہتے ہیں ۔اس میں ایک کیوٹے کا اسینے بنایا جا تا ہے تما شد دکھانے والا بیچھ مورتیوں کی طون سے لولتا رہتا ۔ ان تما شوں اور نائکوں کے موضوعات ہندوستان رزمیہ نظموں سے ماصل کیے جانے تھے ، یہ آج کک بر دسنور جادی ہے حالاں کہ جا واکی تمام ترا بادی مسلمان ہو تھی ہے۔

چاول اورگیہوں وہال کی مرغوب ترین غذائقی ۔ شراب نوشی اور پان کھانے کارواج عام تھا۔ مباس اور زیورات فذیم ہندوستان کے مباس اور زیورات سے شاہت رکھتے تھے جیم کا بالائی حقہ ، یہاں تک کہ بور توں کا بھی ، برہنہ رہتا تھا اور یہ واج جزیرہ بائی میں کہ بھی پایاجا تا ہے ۔

فون

ہندوشان کی طرح وہاں کائن "فن مذہب کا غلام ہے" کا مصداق ہے۔ وہاں استوب کھی یائے جانے ہیں۔ بادا بُرور کامندر جی بھی یائے جانے ہیں اور مندر بھی ۔ سب سے زیادہ اہم یا دگاری جاوا ہیں ملتی ہیں۔ بادا بُرور کامندر جی کی تعمیر ۵۵ء اور ۵۵ء کے ابن ہو گئی ہوئی ، بدھ مذہب کا مندر ہے اور شدی جاوائی فن معاری کا بہتری منونہ ہے۔ اس کے بعد لا ماجونگ لانگ کے مندر ہیں جو وضع قطع کے اعتبار سے خالص برئمن مندر ہیں۔ لا ماجونگ مانگ کے مندروں کے بیجوں بیج شیوجی کا مندر ہے جوست ذیادہ شاندار ہے۔ برما کا آندمن رسے مندونتا نبول کا بی بنوایا ہوا ہے۔ یہ مندر اگر جبر برما کی داحیوجانی میں واقع ہے لیکن خالص مندونتانی وضع قطع مندونتا نبول کا بی بنوایا ہوا ہے۔ یہ مندر اگر جبر برما کی داحیوجانی میں واقع ہے لیکن خالص مندونتانی وضع قطع

اس طرح کی اور بے شماد مثالیں مشرق لعید میں طنی ہیں جن سے ہنروستا نی تہذیب وتمدّن کی عفلت' اُفاقیت اور ہم گیری مسلم ہو جاتی ہے۔

## کتا بیات (انگریزی)

| اینت پنٹ انڈیا۔                                           | آر سی۔ مجدار ؛                          | -1   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| كاربوري لالف ان اينشينك اندليا                            | 1 1 1 1                                 |      |
| مندوکالونیز ان دی فارالبیط ـ                              |                                         | - pu |
| مسرى ایند کلجرات دى اندین بیل ( عبداول ودوم )             | ه ، ، اوردیگر صنفین:                    | -4   |
| شارط مطرى آف اينشينط انديا مبداول ادوم ووم                |                                         | -0   |
| ہندو سویلا ٹرکشن ہے                                       | ارکے کرجی:                              | _4   |
| إينشينط اندين البحركيش والمنشينط اندين البحركيش والمستنطق |                                         | -6   |
| أركبلاهبكل رمكينوائسنسزان نارته وليسرن انذيا اينط         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | - ^  |
| ساؤتھ البير ن ابران -                                     |                                         |      |
| م بالهند (ترجم زفاؤ)                                      | البيروني :                              | -9   |
| مرشری کن انڈیا۔                                           | الفن من :                               | -1.  |
| بوزنشن أف دى وى ن ان اينشينط اندياء                       | اے ایس الٹیکر:                          | -11  |
| اليجوكيشن ان البنشينط انذيا-                              |                                         | -17  |
| استبب ایند کورنمن ان اینشین اندیا                         | : " " "                                 | -11  |
| وياد ندر ديط وازانديا                                     | اك ال يُبينه:                           | -11  |
| مهري آن سنكرت للريجر                                      | اے ریی کیتھ:                            | -10  |
| این آؤٹ لائن سمرطی آف دی ورلڈ۔                            | ا بي جي ولس:                            | - 14 |
| اے بربین مسرطی آٹ سائنس ۔                                 | اے قرر ال و مری اواس بال :              | -16  |

ای میکے: -11 ارلى اندس سوملائريش ـ ايس. يكيظ. بری ہٹارک انڈیا۔ -14 الننوري يرشاد: مربول انديار - 1. : 1. 1 مسلم رول ان اندایا . . 41 الليك أينز وسن - 44 مسطري أن انشيا ايز لولنه با بي إلش اون مستويين علداوّل وروم ر ايم- وصيلردسر) : -44 دى انداس سويلا تزيشن ـ بي -جي - گو کھلے: اینشبنٹ انڈیا ،سمری اینڈ کلچر۔ -44 بي ايس مركل ، پویشکل اکانومی ان اینشینش اندایا ۔ -10 بيني برشاد ( داكر م): - 14 وي استبيط ان اينشينط انديار يُكِيا نبوك د دُاكْرًا: دى اكالومك مسرطى آت اندهيا: -46 تارا جنداد اكر): شارك سنطرى آف دى اندس ببيل. - 41 عبان مارشل رسر): موسنحوار وايندا ندس موملا تركيش جلداول دوم وسوم -14 جوابرلل نبرد: - 4. کلبسراف دی ورلامسرای -ومحوري أن انديا ـ - 141 والمو تحمودرو وي بيري سورسز کاف انڈین طرید کیشن رباب اول تا ۱۳۱ - 44 ڈبلو۔جی ربرگ: دى دى يى كانى بىننىنىڭ درلى، جلداول دروم - 17 رادهاكرسشن (واكثر)، انطبن فلاسوني جلداول ودوم - ph رادهاكل مكرجي -40 كلجرابندارك أن اندبار رهس ڈے ورس : مرصسط انديا \_ مرى لواس أينكر: -46 ابدوانسد سبطري أن انديا سى دارى فلبس: - MA مستوريس أف أندايا وإكسان اينداسي لون . 149 مشيرود فير: سائنس بإسط ابند برزينط انگریزی ترجمہ : شری رام شروا دوی اے وی کالج لا بور -4. برعزم

| دىلازاً ف منو -                                  | ميكس مؤكر:                   | -44  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------|
| مرطرى آت فائن أرك إن اندابا اينداسي لون .        | ري اسمتحد:                   | -44- |
| فلاسوفيز آن اندايا                               | بنریخ زمر:                   | -hh  |
|                                                  | و مجول مجموش رت ( ڈاکٹر) اور | 40   |
| مهرطری آت ہندومیته همیناکس به                    | بشن زائن سنگه ر داکش :       |      |
| اردو)                                            |                              |      |
| ار فرو )<br>ہندوستانی نسانیات کا خاکہ            | سيدا فتشام هين:              | -44  |
| "باریخ ادبار دو به                               | سيراعجاز حن (واكرا):         | -45  |
| البيروني ـ                                       | سيدهن برني:                  | -44  |
| مندوستان کی تاریخی سیر <sup>و</sup> حلیداول ودوم | سبد سنى حسن نقوى:            | -19  |
| مندورات -                                        | 1.0 4 4 0                    | -0.  |
| عرب وہند کے تعلقات                               | سببرسلیمان ندوی:             | -01  |
| داستان زبان اُردو۔                               | شوکت سرواری رداکش:           | .01  |
| نرونِ وسطىٰ بي <del>ن مهروسا في تمدّن -</del>    | گوری شنگراو مجعا:            | -04  |
| تاریخ ربان اردو -                                | مسعود حسین فال رواکشر        | -or  |
| الفلسفة الغوير والفاظع بير                       | مُرمِي زبدان: (عربي)         | -00  |
| نرا ئد)                                          | 2)                           |      |
| "ليبر إن اينشينط انديا" ، كاروان ( انگريزي )     | اليننورك نكه بالس:           | -04  |
| د ېې ، فروری ۱۹۲۳ ۱۹۶۶                           |                              |      |
| " ہندسوں کی ایجاد وتر قی برایک تحقیقی تبصرہ "    | 5-1-                         | -04  |
| نگار استمبر اکتوبر ، لومبر ۲۷۶                   |                              |      |
| آج کل (اُردو) دہلی او مبر۸ ۱۹۵۸ ابریل            | سيد شخص نقوى                 | -01  |
| ١٩٤١ع ، اكتوبر ١٩٤٨ع ، نيا دور (اردو) ككفنوا     |                              |      |
| ستمر ۱۹۵۴ وممر ۴۵۷ جون ۸۵۹ منی ۹۵۹               |                              |      |
| نومبر ۱۹۵۹ ، جون ۴۹۰ نومبر ۲۰۹۰ دسمبر ۱۲۲۳       |                              |      |
|                                                  |                              |      |

ابریل ۱۹۲ اور نوم ۱۹۲۰ "بندوستان عهدعتیق کی ناریخ بیس" ( اُردو) بربان ، دبلی اگست ،ستمبر اکتوبر انومبر ۱۹۲۶ مسرطی آٹ سائنس ان انڈیا " (ابگریزی) ہندوشان طائمس دو پیکی) انڈین کلجراینڈ سوشل لائف .... " (انگریزی) جزئل آٹ دی علی گڑھ ہسٹار کیل انسٹی ٹیوٹ ۔ جولا کئی "نا اکتوبر ۱۲۶۔

9 ۵- سيدمحود حين قيقر: ٩٠ لبت كارنجشى: ١٢- محدجيب (پروفيسر):

### BIBLIOGRAPHY

### English

Alberuni : Kitabul Hind (Tr. Sachau)

Altekar, A. S.

Position of the Women in Ancient India

Education in Ancient India

State and Government in Ancient India

Ayanagar, Srinivasa, Advanced History of India

Basham, A. L. The Wonder that was India

Berg, W.G. The Legacy of the Ancient World Vol. I & II

De Berry, W. Theodore : Sources of Indian Tradition (Chapt. I to XXIII)

DAVIDS, RHYS: BUDDHIST INDIA

Dutta, Dr. W. B. & Singh, Dr. O. N: History of Hindu Maths

ELLIOT AND DOWSON: HISTORY OF INDIA AS TOLD BY ITS OWN

Gokhale, B.G. Ancient India - History and Culture

Hall, Rupert & Mary Beas : A Brief History of Science

HUMPHRYS, C: BUDDHISM

Keith, A. B. : History of Sanskrit Literature

Krishnan, Dr. Radha: Indian Philosophy Vol. I & II

Mackay, E : Early Indus Civilization

Majumdar, R.C. Ancient India

and others Corporate Life in Ancient India Hindu Colonies in the Far East

History and Culture of the Indian People Vol. I & II Short History of Ancient India Vol. I, II & III

HISTORIANSVOL. I & II

MARSHALL, SIR JOHN: MOHANJODARO AND INDUS CIVILIZATION
VOL. I. II & III

Max Muller: The Laws of Manu

Mudgal, B.S.: Political Economy in Ancient India

Mukerji, R. K. : The Culture & Art of India Hindu Civilization

Nehru, Jawahar Lal: Glimpses of World History
Discovery of India

Neogi, Dr. Puspa : The Economic History of India

Phillips, C. H.: Historians of India, Pakistan and Cylone

PIGGOT, S. : PREHISTORIC INDIA

Prasad, Dr. Beni : The State in Ancient India

Prasad, Dr. Ishwari : Mediaeval India Muslim Rule in India

STEIN, R. L. : ARCHAEOLOGICAL RENAISSANCE IN NORTH WESTERN INDIA AND SOUTH EASTERN IRAN

Smith, V. : History of Fine Art in India and Cylone.

Tarachand, Dr. : Short History of the Indian People

TAYLOR SHERWOOD : SCIENCE PAST AND PRESENT

Utbi, (Tr.) Shri Rama Sharma : D. A. V College Lahore

Wells, H.G. : An Outline History of the World

Wheeler. Sir, M. : The Indus Civilization

Zimmer, Henreich: Philosophies of India

#### URDU

AJAZ HUSSAIN, DR SYED : TARIKH ADAB-e-URDU

Barni, Syed Hasan : Alberunni

Ehtasham Husain, Syed : Hindustani Lisaniyat Ka Khaka

NADVI, S. SULEMAN : ARAB-O-HIND KE TAALUQAT

Naqvi, S. Sakhi Hasan : Hindustan Ki Tarikhi Sair Vol. I & II Ojha, Gauri Shanker : Qurune-Wusta Men Hindustani Tamaddun

Sabzwari, Dr. Shoukat : Dastane Zabane Urdu

Masud Husain Khan. Dr.: Tarikhe Zabane Urdu

### :ARABIC

ZAIDAN, JURJI: ALFALSALATUL LUGHWIA WO ALFAZE ARBIA

### JOURNALS

Bais, Ishwar Singh: 'Labour in Ancient India" Caravan Delhi(Eng. Feb.-63)

Bakshi, Lalit Kumar: "History of Science in India" (English) (Hindustan Times Weekly)

Habib, Prof. Mohammed: "Inflian Culture & Social Life" (English) Journal of Aligarh

Historical Institute, July - Oct. 41

H. A.: Hindson Ki Ijad-e-Taraqqi par ek Tehqiq Tabsara - Nigar, Sept., Oct., Nov. 47 Qaiser S. Mahmud Husain: "Hindustan Ahde Ateeq Ki Tarikh Men (Urdu, Burhan Delhi Aug., Sept., Oct, Nov., 64

NAQVI, S. SAKHI HASAN: AJKAL (URDU) DELHI NOV. 58. APRIL 64, OCT. 64
NAYA LAUR (URDU) LUCKNOW SEPT 56 DEC 57,
JUNE 58, MAY 59, NOV 59. JUNE 60 NOV 60
DEC 63, APRIL 64, NOV 64.

# نیشنل کبک ٹرسٹ انڈیا کی مطبوعات

| 0/10 | منزجمه: مخمور جالندهري    | مصنفه: إلا اكثر ايس اين إكروال | آبادی               |
|------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ۵/   | ر ؛ رصنبه سجاد فلهير      | ء بملكوتي چرن در ما            | منتي بنتي تصويريب   |
| 1./  | ء بكشورسلطان              | ۽ بنالال پڻيل                  | زندگ ایک ناٹک       |
| ^/   | ر ارتن سنگھ               | انك نگو                        | سفيدخون             |
| 1/40 | ہ برمیش کمار ڈے           | ہ : تارا شکر بندو بادھیائے     | نثاعر               |
| 4/0. | ر :اگرسین نارنگ           | مرتبه: واكثر نامورسنگھ         | ہندی انسانے         |
| 4/   | ر بمخورجالندهري           | ر : برجعجن سنگھ                | بنجابي انسانے       |
| ^/   | ، جسرت مهروردی            | ء : بی . پارسوم سندرم          | تامل افسانے         |
| 4/60 | تلخيص: پروفيسار حتشام سين | مصنفه: مولانام حرسين أزاد      | <u> </u>            |
| ^/   | مترجمه : زینت ساجده       | بر بتبال رنگنا يما             | تاش کے محل          |
| 7/0. | ، رضبه سجاد کلمبر         | » : لارنس نبین<br>سه به بین    | اكبر .              |
| 4/10 | مترجم : واكثر برماتماس    | مصنفه: وينس كنكير              | عظیم باغی           |
| 1/10 | ر بش ، قدوانی به سازی     | ء : وی، آرا اٹھاولے            | بنطت وشفودگامبر     |
| 1/10 | و عرش ملسياني . پ         | ، بسودىعا جكرورتى              | قامنی نذرالاسلام    |
| 1/0. | ر ايم كروران              | ، ولاكثر پارس بائه توارى       | کبیر                |
| 1/10 | ر بمخور مبالندهري         |                                | گرونانک             |
| ٣/   | ، مخورهالندهري            | ، ,گوبال سنگھ                  |                     |
| 1/0. | ر بمخور جالندهري          | ی : وی ، آر ، سود              |                     |
| t/ro | و عابدهین                 | نرت میں و مدت<br>سرے میں       |                     |
|      | (بچوں کے لیے) بلا جلد!    | م و والكر ذاكر حسين            |                     |
| 1/0- | بن (بچوں کے لیے)          | وسرى كہانياں ، : ڈاکٹر ذاکر -  | الوفال في بكرى اورو |

الوکھی دوکان ، قدسے نیدی (بچوں کے یے) ۲/۵۰ الوچو ہااور بری ناد ، قدسے نیدی (بچوں کے یے) ۲/۵۰ دنیا کے جانور ، قدسے نیدی (بچوں کے یے) ۲/۵۰

## بی کول کے لیے انتہائی خوبصورت اور دل جب کتابیں رنبرو بال بستکار سررین

بالو رحظة اول) مصنفه : الفنس، فرییاس مترجمه : صالح عارضين 1/0. ر رحقه دوم) 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1/0. ء : مالانگھ (تصاویر: بریمانند) : فديج عظيم 1/0. یرندول کی ونیا ا : جمال آلا ، شفيع الدين نير 1/0. ہالیہ کی چوٹیوں بر ، برگیڈیرگیان سنگھ ا : محد ذاكر 1/0. ہماری ندلیوں کی کہان دحصہ اول ) ، بیلا مجدار ر وفيه سجاد فلير 1/0. جنت كى سراوردوسرى كمانياب ، : ليلاو تى جماكوت ، وضيمسجاد فلير 1/0. رسيلي كيانيان ا ، منوج داس ر : صغرابهدی 1/0. آوُ نا لک گھیلیں ، اِومانند ر : رفيع منظور الامين 1/0. ر جگیت سنگه ہاری ریلیں ا : عرش السياني 1/0. ازادى كى كبانى دحقراقل) ر : وسنوريماكر انوركمال حسيني 1/0-مندوستان میں فیرملکی سیاح ، واکرے اس اکھنہ 1/0. مترجمه بشفيع الدين نبر غاله للى كاخاندان مصنفه بمنوبرداس جروبدي 1/0. بہت دن ہوئے دحقاول) 🕴 ایم چکس اور پی ایم جوشی ء رفنيسجاد كلير 1/0. ، راجندرا وستقى انور كال حسبني : الوركال بهادرول کی کہانیاں 1/0. ، الوركمال حسيني ر برشن چیننیۃ رومنت اور نندير 1/0. برايان ، ليلا مجدار ر : صالح عايدسين 1/0. الوركال صيني : الوركال سلابهار کهانیال به شانتارنگا جاری 1/0.





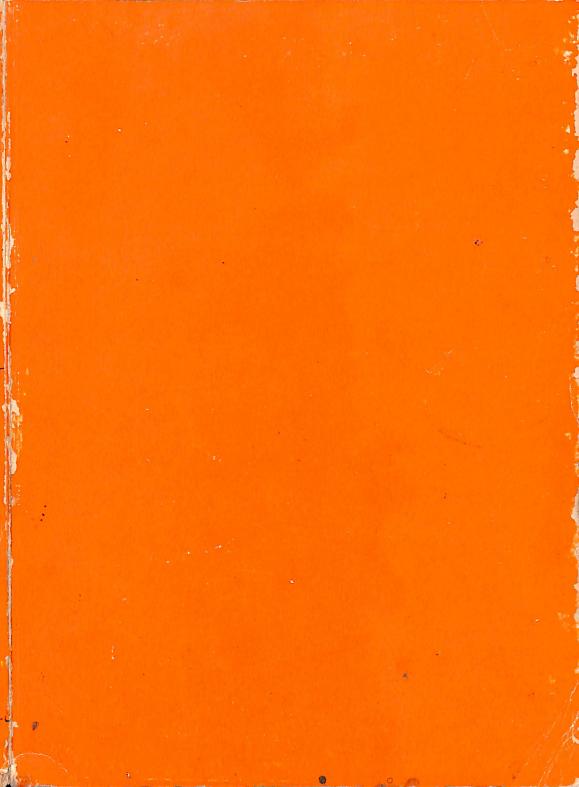